

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook



# مفام صعابه و اهربیت کرده کی در تا

#### ﴿ حمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيس﴾

| نام كتاب | ********** | مقام صحابه و اهل بیت الفاق الما |
|----------|------------|---------------------------------|
| نمصنف    |            | ابوبلال محمر سيف على سيالوي     |
| صفحات    | ,,         | 224                             |
| كمپوز نگ | ,,-        | عقبل احمه                       |
| اشاعت    | •          | جنوري 2017ء                     |
| ناشر     |            | محمرا كبرقادري                  |
| قيمت     | 50/        | 25 روپ                          |

旅旅旅旅旅旅旅



### ترتبب

| "                          | ****************** | تا جدار صدافت                                 |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 1 <b>r</b>                 | . :                | ولا د <b>ت</b>                                |
| ۱۲                         |                    | شجره نسب اور حليه                             |
| the property of the second |                    | دامن اسلام میں                                |
| - ۱۳                       |                    | بت سے مناظرہ                                  |
| 17                         |                    | قر آن کی گواہی                                |
|                            |                    | صدیق بارگاهِ خداوندی مین کسیست                |
| IA                         |                    | جنت الفردون كى نهر                            |
|                            |                    | صديق اكبررضى الله عنه زيكاه رسول صلى الله علي |
|                            |                    | يل صراط کی سند                                |
| ۳+                         |                    | كرامتِ صديق                                   |
|                            |                    | وصال بإ كمال                                  |
| ٠<br>٣١                    | ·<br>·             | مدنن میرامحبوب کے قدموں میں بنادے             |
| ۳۲                         |                    | مرادِرسول صلى الله عليه وسلم                  |
| ٣٢                         |                    | نام ونسب اور ولا دت                           |
|                            |                    | فاروق لقب کی وجه                              |
| ra                         |                    | فاروقِ اعظم رضى الله عنه حريم اسلام ميں       |
|                            |                    | فضائل عمر                                     |

|        | ۲                                     | $\bigcirc$                              | ₹4⊃(                                    | مقام صعابه و اهل بیت                            | · )        |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 75     |                                       |                                         | ے ح                                     |                                                 |            |
|        |                                       |                                         |                                         | 7                                               | 1          |
| }{\$9  |                                       |                                         |                                         | آيت                                             | دوسری      |
|        |                                       |                                         |                                         | •                                               |            |
| 114    |                                       |                                         |                                         | آبی <b>ت</b>                                    | فليسري     |
|        |                                       |                                         |                                         |                                                 |            |
| ۱۲۱    |                                       |                                         |                                         | يت                                              | چوی!       |
|        |                                       |                                         |                                         | •                                               | . ز ر      |
| 111    |                                       |                                         | • • • • • • • • • • •                   | به<br>)آیت                                      | يا تجو کر  |
|        |                                       |                                         |                                         |                                                 | • •        |
| 1500   |                                       |                                         | ,,,,,,,,,,,,,                           | يت                                              | يفسى آب    |
|        |                                       |                                         |                                         |                                                 |            |
| Irr.   |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <i></i>                                 | ريم.<br>اآبيت                                   | سانوير     |
| •      |                                       |                                         |                                         | ٠                                               | سدرة       |
| 1971   |                                       |                                         | • • • • • • • • • • • • •               | ر<br>با آیت<br>سا                               | أكلوس      |
|        | · -                                   |                                         |                                         |                                                 | ٠          |
| 1171.  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                                         | بت                                              | انوس آي    |
|        |                                       | _                                       |                                         |                                                 |            |
| 127    |                                       |                                         |                                         | 'ي <u>ت                                    </u> | وسوس       |
| •      |                                       |                                         |                                         | _                                               | _          |
| ساسوا  |                                       |                                         |                                         | یں آیت                                          | كباربو     |
|        |                                       |                                         |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |            |
| 1177   | ••••                                  |                                         |                                         | ں ہے۔۔۔۔۔۔۔ین<br>پاکسیت                         | بارہو ہر   |
|        |                                       |                                         |                                         |                                                 |            |
| 170    |                                       |                                         |                                         | يآيت                                            | تيرہوير    |
|        |                                       |                                         |                                         |                                                 | -          |
| 1174   | <u>. j</u>                            |                                         |                                         | يث                                              | یبی حد     |
|        |                                       |                                         |                                         |                                                 |            |
| 124    |                                       |                                         |                                         | عديث                                            | دوبسری,    |
|        |                                       | -                                       | • .                                     |                                                 |            |
| 1172   |                                       | •••••                                   |                                         | عديث                                            | تىيسزى,    |
|        |                                       |                                         |                                         |                                                 | **         |
| IFA    |                                       | •••••                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ريث                                             | چوتی حد    |
|        |                                       |                                         |                                         | •                                               | . نر ،     |
| 1129   |                                       |                                         |                                         | احديث                                           | يانجوس     |
|        | •                                     |                                         |                                         |                                                 | 200        |
| 1129   |                                       |                                         |                                         | ربیث                                            | مجيه شي حد |
|        |                                       | •                                       |                                         |                                                 | - 140 ·    |
| 114    |                                       |                                         |                                         | مربيث                                           | أساتوس     |
|        |                                       |                                         |                                         | ·                                               | مدين ر     |
| ורו    |                                       |                                         |                                         | ) حديث                                          | أتطحويل    |
|        |                                       |                                         |                                         |                                                 | نو یں حد   |
|        | <b>,</b>                              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | ريت                                             | تو ین حد   |
| . Int  | ,                                     | •                                       |                                         | <u>*</u>                                        | دسویں ہ    |
| . [['} |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | ندنیت                                           | روري       |
| 161    | ٠ .                                   |                                         |                                         | ين حديث                                         | گرار ہو    |
| 1175   |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ي حديث                                          | 7.7 V      |

| <u>(</u> ∧) ८५६ | ر مام سابه داعربیت                                |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| ·               | تدوين قرآن                                        |
|                 | حضرت على رضى الله عنه كى شادى اوراصحابِ ثلاثه     |
| 147             | بنات رسول رضى الله عنهن                           |
| 14"             | عقيدهٔ المسنت                                     |
| 147             | •                                                 |
| ١٧٨             | حديث نبوي صلى الله عليه وسلم                      |
| 149             | قولِ فاروقی                                       |
|                 | حضرت سیّده زینب رضی الله عنها                     |
|                 | نام ونسب                                          |
| IAI             | والده                                             |
|                 | تزوج :                                            |
|                 | نگاونبوت میں آپ کی قدرومنزلت                      |
|                 | فديه کابار                                        |
|                 | آپ صلی الله علیه وسلم کی اولا دیاک                |
| ۱۸۳             | ح∞ یا شمین می داشد و ما                           |
| IAT             | وصال برملال                                       |
| 1AT             | عنسل مبارك                                        |
| ·               | قبرزينب رضى الله عنها مين حضور صلى الله عليه وسلم |
| ١٨۵             | حضرت ستيده رقيه رضى الله عنها                     |
| ١٨۵             | نام ونسب                                          |
| IAY             | تزونج                                             |
| IAY             | آپ کی اولا دیاک                                   |
| 1114            | وصال پُر ملال                                     |

## تاجدار صدافت

جانشین رسول مخدوم اصحاب رسول،سسر رسول، ادا شناس مزاج نبوت، صدر وين وملت، يار غار، يار مزار، نائب مصطفیٰ، خليفه بلافصل، افضل البشر بعد الانبياء حضرت ستيدنا صديق اكبررضى الله عنه صدق وصفاكے بيكر اور فراست وبصيرت كا اعلىٰ

آپ عام الفیل کے اڑھائی برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ان دس خوش نصيب اصحاب ميس ممتاز مقام ركھتے ہيں جن كوحضور جان كا تنات صلى الله عليه وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا ہی میں جنت کی خوشخری عنایت فرمادی تھی۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت یه لاکھوں سلام حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه ب روايت ب كه جس رات حضرت سيدنا صديق اكبررضى الله عنه كى ولا دت باسعادت بموئى تو الله تعالى نے اپنى عزت اور جلال سے فرمایا جواس نومولود ہے محبت رکھے گااس کو جنت میں داخل کروں گا۔ ("رياض النفره"مطبوند چشتى كتب خانه فيصل آياد، جلداول مسخد 357)

شجرهنسب اورحليه:

آپ کی والدہ کا نام الخیر ملمی رضی الله عنہا ہے اور وہ آپ کے والد کے جیا کی

بیٹی ہیں۔آپ کے والدعثمان بن عامر عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ (ایضاً)
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ کا رنگ سفید تھا۔ دونوں
رخساراندرکود ہے ہوئے تھے۔ بیشانی ہمیشہ عرق آلودر ہتی تھی۔ نظریں ہمیشہ نیجی رکھتے
تھے۔ بلند بیشانی تھے۔ مہندی لگایا کرتے تھے۔ ("تاریخ الخلفاء" مطبوعہ لا ہور ہفے 127)

دامن اسلام میں:

حفرت سیّدنا صدیق اکبررضی الله عنداسلام لانے سے قبل بہت بڑے تاجر سے ملک شام میں آپ ایک مرتبہ تجارت کیلئے تشریف لے گئے تو رات کوخواب میں آپ نے دیکھا کہ چانداور سورج آسان سے ان کی گود میں اتر آئے ہیں اور آپ نے ان دونوں کو سینے سے لگالیا اور اپنی چادر مبارک اپنے اوپر لے لی صبح ہوئی تو آپ بحیرہ راہب کے پاس تشریف لائے اور اپنا خواب سنایا تو راہب نے آپ پر چند سوال کئے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟

آپ نے فرمایا: '' مکہ کرمہ ہے آیا ہوں''

دوسراسوال كيا: آب كس خاندان \_ يي ؟

حضرت سیّدنا صدیق اکبر رضی اللّدعنه نے ارشاد فرمایا:''میں قریش سے تعلق کھتا ہوں۔''

> تیسراسوال کیا: آپ کیا کرنے ہیں؟ آپ نے ارشادفر مایا: ''میں تاجر ہوں۔''

توراہب نے سوالات کے جواب س کرکہا۔اللہ تعالیٰ تمہارے خواب کو حقیقت بنا کر مشاہدہ میں اس طرح لائے گا کہ تمہاری قوم میں سے ایک نبی کومبعوث فر مائے گا اورتم اس کی حیات میں وزیراوراس کے انتقال نے بعداس کے خلیفہ ہوگے۔

(المذہب المختار، 10)

مقام صعابه و العربيت ك رقي المحالي المستحدث كالمستحدث كا

حضرت سیّد تا صدین اکبر رضی الله عنه تعبیری کربوے خوش ہوئے اور جب حضور جانِ کا کنات صلی الله علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سیّد نا صدیق اکبر رضی الله عنه حضور جانِ کا گنات صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی:

یارسول الله صلی الله علیہ وسلم آپ کے پاس اپنے دعوے کی کیا دلیل ہے کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ مجزات لے کر آتا ہے۔ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی مجزہ دکھائے۔

تو حضور جانِ کا کنات صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مجزہ کم ہے جوملک شام میں دیکھا ہے۔'

کیا وہ مجزہ کم ہے جو ملک شام میں اسلام میں

کیا وہ مجزہ کم ہے جو دیکھا ملک شام میں

حب سیّد ناصدیق اکبرضی الله عنہ نے نبی غیب دان صلی الله علیہ وسلم کا جواب حب سیّد ناصدیق الله علیہ وسلم کا جواب عنات قوراً حضور جان کا کنات صلی الله علیہ وسلم سے محمد کا جواب کا کنات صلی الله علیہ وسلم سے محمد کا جواب کا کنات صلی الله علیہ وسلم سے محمد کا جواب کا کنات صلی الله علیہ وسلم سے محمد کا جواب کا کنات صلی الله علیہ وسلم سے محمد کا جواب کا کنات صلی الله علیہ وسلم سے محمد کا جواب کا کنات صلی الله علیہ وسلم سے محمد کا جواب کا کنات صلی الله علیہ وسلم سے محمد کو میں محمد کا جواب کا کنات صلی الله علیہ وسلم سے محمد کو معالیہ کا خواب ساتو فوراً حضور جان کا کنات صلی الله علیہ وسلم سے محمد کی جواب کا کنات صلی الله علیہ وسلم سے محمد کو محمد کی انداز میں محافقہ کیا اور

جب سیرناصدیق اکبررضی الله عنه نے نبی غیب دان صلی الله علیه وسلم کا جواب ساتو نوراً حضور جانِ کا کنات صلی الله علیه وسلم سے محبت بھرے انداز میں معانقه کیا اور آپ کی نورانی بیبیثانی کو بوسه دیا اور زبان سے کلمہ شہادت پڑھ کر حلقه بگوش اسلام ہو گئے۔ (رحمة للعالمین من 167 ،ابن عسا کر ،جلد 32)

("رياض النفره" جلد اول، صفحه 145، "خصائص الكبرى" مطبوعه ممتاز اكيرى لا بور، جلد اول، صفحه 68، "انسان العيون" مطبوعه دار الكتب العلميه ، بيروت، جلد اول، صفحه 391، "جامع المعجز ات" مطبوعه فريد بك سئال لا بور، صفحه 135، "نزبمة المجالس" مطبوعه قادرى رضوى كتب خاندلا بور، جلد دوم ، صفحه 435، "تكريم المومنين" صفحه 11)

#### بت سے مناظرہ:

حضرت سیّدنا صدیق اکبررضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد ابوقحافہ حضرت عثمان رضی اللّه عنه میر اہاتھ بکڑ کر مجھے بت خانہ میں لے گئے اور مجھے کہا یہ تیرا معبود ہے بس اس کو تجدہ کرو۔ میں بت کے قریب ہوا اور اس کو کہا:

''میں بھو کا ہوں مجھے کھانا کھلا۔''

اس بت نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔

پھر میں نے کہا:

'' مجھے کیڑے کی ضرورت ہے مجھے کیڑے دے۔''

بھر بھی مجھےاس نے کوئی جواب نہ دیا۔ '

میں نے ایک پھر پکڑ ااور کہا:

''میں تجھے اس پھر نے مارنے لگا ہوں۔''

پھربھی مجھےکوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھراس کے منہ پر دے مارااوراس کا منہ ٹوٹ گیا۔میراباپ دوڑتا ہوامیرے یاس آیا اور مجھےکہا

"میرے بٹے پیکیاہے؟"

میں نے جوایا کہا:

''جو پچھآپ نے دیکھاہے۔'

میراباپ مجھے میری امی کے پاس لے گیا اور میری امی کوسارا واقعہ سنایا۔ میری والدہ نے واقعہ من کرکہا:

اس بیٹے کواس کے حال پر جھوڑ دو کیونکہ جب بیہ پیدا ہوا تھا تو مجھے غیب سے بیہ آواز آئی تھی:

"اے اللہ کی بندی تخصے بشارت ہویہ بچہ عتیق ہے اس کا نام آسانوں میں صدیق ہے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم کاصاحب اور رفیق ہے۔ (کشف النمہ، ج2 ہیں 147 محضرت سیّدنا ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیّدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیّدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بیدواقعہ سنایا تو جبرائیل علیہ السلام بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

مفام صعابه و اهربیت کرده کی کا ک

''صدیق نے سی فرمایا ہے اور تین مرتبہ بیالفاظ کے۔ (''عمرة التحقیق فی بشائرال الصدیق' مطبوعہ سیالکوٹ ہفخہ 43،ارشاد الساری، ج8،ملفوظ ت اعلیٰ حضرت) انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام

للله الحمد میں دنیا ۔۔ے مسلمان گیا ِ

قرآن کی گواہی:

ایک دن حضرت سیّد ناصدین اکبررضی الله عنه یهودیوں کے ایک مدرسه میں تشریف لے گئے۔ وہاں یہودیوں کا ایک فخاص نامی جید عالم موجود تھا۔ تاجدارِ صدافت نے اس کووعظ فر ما ناشروع کردیا اور فر مایا''الله ہے ڈرواوردین اسلام قبول کرلو۔الله کی شم حضور جانِ کا کنات صلی الله علیه وسلم الله کے بیچے رسول مقبول ہیں اور حق لے کرتشریف لائے ہیں۔تورات اور انجیل میں بھی تم لوگ ان کی تعریف اور صفات پڑھتے ہو۔لہذا تم اسلام قبول کرلو۔حضور جانِ کا کنایت صلی الله علیه وسلم کی رسالت کی تقید ہیں ادا کرو، زکو قد دوادر الله تعالی کوقرضِ حسنہ دوتا کہ الله تعالیٰ تو کو جنت عطافر مائے۔''

حضرت سیّد ناصد لین اکبررضی اللّه عنه کی گفتگو سننے کے بعد بہودی عالم نے کہا: ''اے ابو بکر! کیاتمہارا خدا ہم سے قرض مانگتا ہے؟ اس سے تو بیٹا بت ہوا کہ ہم غنی ہیں اور اللّہ تعالیٰ فقیر ہے۔''

سیّدناصدیق اکبررضی اللّدعنه کو یہودی عالم کے اس گستاخانه استدلال پر بہت غصه آیا اورغیرت ایمانی سے یہودی عالم کے منه پرتھیٹر رسید کیا اور ارشاد فر مایا:
'' خداکی قسم! اگر ہمارا اور تمہارا معاہدہ نه ہوتا تو میں اس وقت تمہارا سرقلم کر دیتا۔''

يهودي عالم كاتھيٹر کھا كرحضور جان كا ئنات صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں سركار

صديق اكبررضي الله عنه كي شكايت ليكر حاضر هوا حضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم نے سیّد ناصدیق اکبررضی اللّٰدعنه کو بلایا اور اس کی شکایت کے متعلق یو جھا۔ آپ

""اس عالم نے بارگاہ ربوبیت میں گتاخانہ کلمات استعال کئے تھے کہ ہم غنی ہیں اور خدافقیر ہے۔اس پر مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کوٹھیٹر مارا۔' حضور جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودی عالم سے پوچھا تو اس نے صاف انكار كرديا اوركها ك

'' ہرگز میں نے ابیانہیں کہا۔اس وفت الله تعالیٰ نے سیّد ناصد بق اکبر رضی اللّٰہ عنه كى تائيد مين ' قرآن ياك' كى آيت شريف نازل فرمائى: لَقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قَولَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَّ نَحُنُ اَغُنِيَآ ءُ

( آل عمران ،آیت 181 )

'' بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم عنی ۔'

(كبير، درمنثور، روح البيان، روح المعاني)

اصدق الصادقين سيّد المتقين حبيثم و گوش وزارت بيه لا کھوں سلام

صديق بارگاه خداوندي مين:

ا کیک دفعہ حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیّد ناصد بق اکبر رضی الله عنه كوايني انْكُوهي مبارك دي اور فرمايا' 'اس ير لا اله الا الله لكهوا كرلاؤ\_'

حضرت سیّدناصدیق اکبررضی اللّه عنه نقاش کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو فرمايا "كور ع: لا اله الا الله محمد رسول الله "

نقاش نے لکھ دیا۔ تا جدار صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اینے کریم آ قاصلی

الله عليه وسلم كى خدمت ميں انگوشى پيش كى ۔ جب حضور صلى الله عليه وسلم نے انگوشى كو ديكھا تواس برلكھا ہوا تھا:

> " لا الله الله الله محمد رسول الله ابوبكر صديق آبني فرمايا:

> > "يا أبا بكر ماهذه الزوائد ـ"

''اےابوبکر میزائدتونے کیالکھایاہے۔''

عرض کیا'' یارسول اللہ! میں نہیں جاہتا تھا کہ آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا ہو اور باقی لیمنی اینانام میں نے لکھنے کوئیس کہا۔''

فوراً جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا:

"یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اب بکر کا نام ہم نے لکھا ہے اس لئے

کہ صدیق اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ آپ کا نام میر نے نام سے جدا

کریں تو اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی نہیں کہ صدیق کا نام آپ کے نام

سے جدا ہو۔"

(تفنيركبير مطبوعه مكتبه علوم اسلاميه ، لا مور ، جلد اول ، صفحه 153 )

قارئین باوقار! سیّدنا صدیق اکبر کاعقیدہ اور آپ کاعشق حبیب آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آج کل کا کوئی خشک ملا پاس ہوتا تو کہتا کہ تو نے نبی کوخداہے ملا دیا ہے جبکہ حقیقت سے کہ اپنے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کیا ہے۔
منزل ملی مراد ملی مدعا ملا مل جا کیں گرحضور تو سمجھو خدا ملا

جنت الفردوس كى نهر:

جب حضور جانِ كائنات صلى الله عليه وسلم مكه مكرمه سے بجرت فرما كرغار ثور ميں

تشریف لائے تو حضرت سیّد ناصد بی اکبررضی الله عند نے اپنے کندهول پراپنے کریم آ قاصلی الله علیہ وسلم کواٹھایا ہوا ہے اور ایر بھیوں کے بل چل رہے ہیں۔ زمین پھر یلی پہاڑی آئی بلندی کہ آج کارسم بھی بغیر پانی پینے کے وہاں نہیں جاسکتا۔ گرآپ کوکوئی تھکن نہیں ہے۔ استے عظیم بہا در تھے۔ جب آپ نے بہاڑی بلندیوں کو طے کر لیا اور غار تورتک پنچے۔ حضرت سیّد ناصد بی اکبرصلی الله علیہ وسلم نے اندر جا کر غار کو صاف کیا۔ جب غار کوصاف کرلیا تو بارگاہ نبوی میں عرض کیا:

· ' حضور! اب تشریف لائیں۔''

جب حضور جان کا کنات صلی الله علیه وسلم غار میں تشریف لے گئے تو بھرسیدنا

صدیق اکبررضی الله عنهنے عرض کیا:

" أيار سول الله! مجھے شخت پياس لگي ہوئي ہے۔'

آب نے ارشادفر مایا:

"اذهب الى صدر الغار"

غار کے درمیان جاؤاور پانی بی لو۔

تؤسيدناصديق أكبررضي الله عنه فرمات بن

''میں گیا، پانی بیا، جوشہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفیداور مشک وعنر ن

سے زیادہ خوشبودارتھا۔''

کون دیتا ہے دینے کو منہ جائے دینے والا ہے سیا ہمارا نبی منابعین

حضرت سیّدناصدیق اکبررضی اللّدعنه فرماتے ہیں کہ جب میں پانی پی کرواپس آیا تو حضور جانِ کا کنات صلی اللّدعلیہ وسلم نے فرمایا:

"شربت ـ"

"ممنے پائی پی لیاہے۔" تومیں نے عرض کی:

"نعم يارسول الله صلى الله عليه وسلم "

تو آپ نے ارشادفرمایا:

"المابوبكر! مينتم كوبشارت ندسنادون؟"

توانہوں نے عرض کیا:

"ضرورسنائیے۔"

تو فرمایا:

''اللّٰد تعالیٰ نے انہار جنت کے صدر فرشتہ سے فرمایا کہ جنت الفردوس سے ایک نہر غار کے کنارے تک پہنچا دوتا کہ میر سے صدیق اکبر رضی اللّٰہ

عنه پیاس بجھائیں۔''

اس پرغارغار نے عرض کیا:

"الله کے ہال میرااتنامرتبہ ہے۔"

توحضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

''ہاں، بلکہاس سے بھی زیادہ مجھے اس ذات کی شم جس نے مجھے نبی برحق

بنا كر بهيجا ہے تيرے ساتھ بغض ركھنے والا جنت ميں ہرگز داخل نہ ہوگا،

اگر چہاں کے مل سر انبیاء کے برابر ہوں۔''

(ورمنثور،روح البيان،زيرآيت ثاني اثنين اذهما في الغار)

مايي <u>مصطف</u>ے مايي اصطفاء

عز و ناز خلافت په لاکھوں سلام

## صديق اكبررضى الله عنه زكاه رسول صلى الله عليه وسلم مين:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللّدعنه ہے روایت ہے کہ حضور جانِ کا کنات صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ سمارے انسانوں میں مجھ پر بڑا احسان کرنے والے این صحبت اپنی محبت و مال میں ابو بکر ہیں۔

("بخارئ" كتاب المناقب" مشكوة"، باب مناقب الى بكر، تكريم المونين بصفحه 17) اس حديث كى شرح كرتے ہوئے حكيم الامت مفتى احمد يار خان تعبى رحمة الله عليه راقم بيں كه

حضرت سیدنا صدیق اکبررضی الله عند نے اپنے مال، جان، اولا و، وطن سب کوا کی حضور پر قربان کر دیا۔ غارثور میں اپنی جان تک حضور پر فداکی کہ سانپ سے کوا لیا۔ اپنی صاحبز ادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کا نکاح حضور جانِ کا کنات صلی الله علیہ وسلم سے کیا۔ جس وقت آپ ایمان لائے تو جالیس ہزار دینار آپ کے پاس متھے۔ جوسب حضور پر خرج کئے۔ وفات کے وقت کفن کے لئے کیٹر ابھی نہ تھا۔ پر انے کیٹر وں میں کفن دیا گیا اس کئے آپ نے متذکرہ جملے ارشا دفر مائے:

آں امسن السنساس بسر مولا مسا آں کسلیسمسے اول سیسنساء مسا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور جانِ کا ئنات صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا:

''اگر میں اپنی امت میں ہے کسی کوفلیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا کیکن وہ میرے بھائی اورساتھی ہیں۔'' ('' بناری' کتاب المناقب ''مشکرۃ'' باب مناقب الی بر)

یعنی وہ دوست جس پر تو کل کیا جائے اور ضرورت کے وقت اس سے مشکل
کشائی حاجت روائی کرائی جائے۔حضور جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کا رساز

حاجت روامحبوب سواء خدا کے کوئی نہیں۔ ورنہ اصل محبت حضور کو جناب صدیق اکبر رضی اللّٰدعنہ سے بہت ہی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور جانِ کا مُنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا:

''اے اللہ کے بندے جونماز پڑھے گا اسے باب الصلوٰ ق سے پکارا جائے گا۔ جو مجاہد ہے اسے جہاد والے دروازے سے، جو خیرات کرتا ہے اسے خیرات والے دروازے سے اور جوروزہ رکھے گا اسے باب الصیام اور باب الریان سے بلایا جائے گا۔ حضرت سیّدنا صدیق اکبروضی اللہ عنہ کہنے لگے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی ہے جو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟''

فرمایا ہاں، اے ابو بکر! مجھے امید ہے کہ تم ایسے لوگوں میں سے ہو۔ (''بخاری، ترندی'' کتاب المناقب، رقم الحدیث 3607)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیّد ناصدین اکبر رضی اللہ عنہ سے فر مایا کہ "'تم میرے غاربیں ساتھی اور حوض پر میرے ساتھی۔''

(''ترندى' المناقب المن

لیعنی دونوں جہان میں تم میرے خاص ساتھی ہوجس ہمراہی میں کسی کونٹر کت نہیں ورنہ حضور جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلام حوض کوٹر برحضور کے ساتھ ہوں گے۔

> یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل نانی اثنین ہجرت بیہ لاکھوں سلام

حفرت سیّدنافاروق اعظم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

دم کوحضور جانِ کا تئات صلی الله علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا تھم دیا

(غزوہ جنوک کے موقع پر) اتفاقا اس وقت میرے پاس بہت مال تھا تو

میں نے سوچا کہ اگر میں کسی دن ابو بکر سے بڑھ سکا تو آج بڑھ جاؤں گا۔

فرماتے ہیں کہ میں اپنا آ دھا مال لایا تو حضور جانِ کا تئات صلی الله علیہ

وسلم نے فرمایا تم نے اپنیا آبوں اور حضرت سیّدنا صدیق اکبرضی

میں نے کہا کہ اتنا ہی مال چھوڑ آیا ہوں اور حضرت سیّدنا صدیق اکبرضی

الله عند سارامال لے آئے جوان کے پاس تھا۔

فرمایا: اے ابو بکر! تم نے اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ آ؟''

فرمایا: اے ابو بکر! تم نے اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ آ؟''

''میں نے ان کے لئے لھم اللہ ورسولہ اللہ ورنسول کوچھوڑاہے۔'' حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا میں کسی چیز میں بھی ان سے آگے ہیں نکل سکتا۔''

("ترندی" کتاب المناقب، تم الحدیث، 3608" ابوداؤد" کتاب الزکوة "مشکوة" باب نظائل ابی بر المیک حدیث پاک میس حضور جان کا کنات صلی الله علیه وسلم نے سارا مال خیرات کرنے سے منع فرمایا ہے لیکن عاشقوں کے احکام ہی اور ہیں۔حضرت سیّدنا صدیق اکبر رضی الله عنه نے اپناسارا مال ہی الله کے حبیب پرقربان کر دیا اور جب حضور جان کا کنات صلی الله علیه وسلم نے دریا فت فرمایا کہ اپنے بال بچوں کے لئے کیا جھوڑ کر آئے ہوتو عرض گزار ہوئے:

بروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس اس حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ حضور جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال قربان کرنے میں حضرت سیّدنا صدیق اکبرصلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال آپ تھے۔ مثم رسالت کے ان عدیم المثال پروانوں میں سے اس میدان کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے فنا فی الرسول کوبھی جب حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے مقابلے پراپی شکست کااعتراف کرنا پڑاتو کسی اور کا کیاذ کر۔

(عظمت سحابه، بزبان الل بيت ،صفحه 32)

جس طرح حضور جانِ کا ئنات صلی الله علیه وسلم کی گروه انبیاء کیبهم السلام میں نظیر نہیں اسی طرح انبیائے کرام کیبهم السلام کے علاوہ باقی انسانوں میں سیّد ناصدیق اکبر رضی الله عنه کا کوئی مدمقابل نہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیّد ناصدیق اکبر رضی الله عنه کا عقیدہ بھی دیکھئے۔حضور جانِ کا ئنات صلی الله علیہ وسلم نے پوچھا:

"مابقيت لاهلك "

''گھروالول کے لئے باقی کیا چھوڑآ ئے ہو؟' توسیّدناصدیق اکبررضی اللّٰدعنہ نے عرض کیا: ''ابقیت لھم اللّٰہ ورسولہ ''

''میں گھروالوں کے لئے باتی اللہ عزوجل اور اس کارسول چھوڑا ہیا ہوں۔''
صدیق اکبرض اللہ عنہ کا گھر فاصلہ پر تھا اور گفتگو حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے
بالمشافہ ہور ہی ہے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبرضی اللہ عنہ کے سامنے ہیں گر
آپ عرض کررہے ہیں کہ گھر اللہ اور اس کارسول چھوڑ آیا ہوں لیمنی آپ کا عقیدہ تھا کہ
حضور جان کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بھی ہیں اور میرے گھر میں بھی
ہیں۔ آج اہل سنت و جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔
معلوم ہوا ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق اہل سنت ہی ہے۔

حضرت ابوہر رہے دضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور جان کا سُنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''تم میں سے آج کون روز ہ دار ہے؟''

حضرت ابوبکرنے کہا'' میں۔''

آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

'' تم میں ہے آج کس شخص نے مسکین کو کھانا کھلایا؟

حضرت ابو بكرصديق رضى الله عنه نه كها: ''ميں نے ۔''

أبي صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

''تم میں سے آج کس شخص نے مریض کی عیادت کی ؟'

حضرت ابوبکرنے کہا: 'میں نے ''

حضور جان کا تنات صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

''جس محص میں بیاوصاف جمع ہوں گے وہ محص جنتی ہوگا۔''

(مسلم، كتاب نضائل سحايه)

زبده عاشقال نائب

جس کو ہے لقب صدیق اکبر ملا

جس کے صدق و صفا کا ہے قرآں گواہ

ان کے صدق و صدافت کی کیا بات ہے

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور جان کا ئنات صلی

التدعليه وسلم نے فرمایا:

'' بھے کی کے مال نے اتنا تقع نہیں دیا جتنا ابو بکر سے مال نے دیا''۔

(مشکوة ، باب نصائل نی َبر)

چنانچ جب ابو بکرصدیق رضی الله عنه ایمان لائے تو آپ کے پاس چالیس ہزار دینار تھے۔آپ بڑے امیر کبیر تھے۔اتی بڑی دولت حضور جانِ کا کنات صلی الله علیہ وسلم پرخرج کردی۔ بہت سے غریب مسلمان جو کفار کے غلام تھے، بڑی مصیبت میں تھے انہیں خرید کرآ زاد کیا۔ان سب میں حضرت بلال بن رباح رضی الله عنه اور مالک بن فہیر ہ رضی الله عنه بہت مشہور ہیں۔ جب ہجرت میں آپ کے ساتھ گئے تو چند درہم آپ کے پاس تھے۔ وہ بھی حضور جانِ کا کنات صلی الله علیہ وسلم پرخرج کرنے کے الکے ساتھ لے لئے تھے۔

سیدنافاروق اعظم رضی الله عنه فرماتے ہیں که 'ابو بکر جمارے سردار ہیں' ہم سب سے بہتر ہیں اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کوسب سے زیادہ محبوب ہیں'۔
سے بہتر ہیں اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کوسب سے زیادہ محبوب ہیں'۔
(ترندی، کتاب الهناقب)

نائب احمد شرافت کی دلیل جس کو سہتے ہیں صدافت کا وکیل

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک جاندنی رات میں حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمبارک میری گود میں تھا کہ میں نے عرض کیا:

"یارسول اللہ! کیاکسی کی نیکیاں آسان کے ستاروں کے برابر بھی ہیں؟"
حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''ہاں! حضرت عمر کی نیکیاں آسان کے ستاروں کے برابر ہیں۔'' میں بولی:'' تو جناب ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟''

فرمایا: ''عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں ہے ایک نیکی کی طرح ہیں۔'' (مشکوۃ ، کتاب انفصائل)

اس معلوم ہوا كەحضرت عائشەصدىقە بنت صديق رضى الله عنهما كاعقيده بيه

تھا کہ حضور جان کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرآ سان کے ہر گوشہ کی خبر ہے اور زمین کے ہر کونہ اور تا قیامت اینے ہرامتی کے ہر کمل کی خبر ہے کیونکہ ستار ہے مختلف آسانوں پر ہیں اور امت کی عباد تیں زمین کے برابری یا تھی بیشی وہ ہی بتا سکتا ہے جسے دونوں کی خبرہو۔ بیہ ہے حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم۔ بین فرمایا کہ جبریل امین کو آنے دویو چھ کر بتاؤں گانہ ہیر کہ م دوات لاؤٹونل لگا کر بتا ئیں گے، نہ ہیر کہ ذرامجھے سوج كرحساب كركينے دو بلكه بلا تامل فرمایا كه ميرى سارى امت ميں حضرت عمر كی نیکیاں آسانوں کے ستاروں کے برابر ہیں اور ابو بکر کی نیکیاں اس سے کہیں زیادہ۔ اس ایک نیکی سے مراد ہجرت کی رات غارِ ثور میں حضور جان کا تناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مراد ہے۔اس رات حضرت سیّد ناصد بی اکبر رضی اللّٰہ عنہ نے تہجد برجی تحقی؟ اور کوئی عبادت نہیں کی تھی۔حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال خدمت کی تھی اور آپ کا مبارک سراینے زانو پر رکھ کرخوب جی بھر کر اس صورت کے نظارے کئے تھے۔ بیایک نیکی دنیا بھرکی نیکیوں سے بھاری ہوئی۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ حضور جانِ کا سُنات صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ

''اے ابو بکر! تم وہ تخص ہو جومیری امت میں سب سے پہلے جنت میں جاؤگے۔''

(ابوداؤد،باب فی انخلفاء، مشکوٰۃ، کتاب الفصائل، ریاض النفر ہ،جاول بس 380) خیال رہے کہ سب سے پہلے جنت میں حضور جان کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا کیں گے بھر سارے نبی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھر دوسرے نبیوں کی امتیں اور اس امت میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں جائیں گے۔

اس سے پتا جلا کہ حضرت سیّدنا صدیق اکبررضی اللّٰدعنہ بعد ابنیاء ساری مخلوق سے افضل ہیں بعد انبیاسب سے پہلے جنت میں داخلہ آپ کا ہی ہوگا۔

یا در ہے جنت میں ساری مخلوق سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ جا کیں گے وہ اس طرح کہ حضور جان کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلہ کے وفت آگے بلال ہوں گے۔جیسے غلام شاہوں کے آگے چلتے ہیں اس خاد مانہ شان سے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"شب معراج جبرائیل علیه السلام نے مجھے عرض کی کہ قیامت کے دن حضرت سیّد ناصد بق اکبر رضی اللّه عنہ کو یہ فرمایا جائے گا اے ابو بکر! جنت میں داخل ہو جا و تو حضرت سیّد ناصد بق اکبر رضی اللّه عنہ کہیں گے میں داخل ہو جا و تو حضرت سیّد ناصد بق اکبر رضی اللّه عنہ کہیں گے میں داخل نہیں ہوگا جب تک میر ہے ساتھ دنیا میں محبت کرنے والے داخل نہ مول ۔" (ریاض النظر ہ، ج اقل میں 281)

الحمد للذثم الحمد للذكه بم صديق اكبر رضى الله عنه مصحبت كرنے والے ہيں۔

### يل صراط كى سند:

ایک دن حفرت سیّد ناصد این اکبررسی الله عنه ،حفرت مولاعلی مشکل کشا کرم الله وجهه الله وجهه الله یم کی طرف دیچه کرمسکرائے۔حفرت مولاعلی مشکل کشا (کرم الله وجهه الکریم) نے مسکرانے کی وجه پوچهی تو آپ نے ارشاد فر مایا:

''اے علی! آپ کومبارک ہو۔حضور جان کا کنات صلی الله علیه وسلم نے مجھے ارشاد فر مایا کہ جب تک علی بل صراط سے گزرنے کی سند نہ دے گا

تب تك وه بل صراط ي كزرند سكے گا۔"

اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلول کا سہارا علی علی

ناظرین محترم! تو داپس لوینے بارگاه حیدری میں حضرت مولاعلی مشکل کشارضی الله عنه بهي مسكراا مطهے اور ارشا دفر مایا:

"اے امیرالمونین! آپ کوبھی مبارک ہو جب حضور جان کا بنات صلی الله عليه وسلم نے جھے ارشا دفر مايا تھا: اے على الرئضى! بل صراط كى سنداس سخف کو ہرگز نہ دینا جس کے دل میں حضرت سیّدنا صدیق اکبر رضی اللّہ عنه کی عداوت ہو بلکہ سند اس کو دینا جوصد بین رضی اللہ عنه کا محت اور نيازمند بهو- " (رياض النصر ه ، جلداة ل بصفحه 358 ، زبهة المجالس ، جلد دوم ، صفحه 439 )

> کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہو گی یہ خبر کسی میمن نے اڑائی ہو گی

حضرت سيدناعلى المرتضى كرم الله وجهه الكريم يسدروايت ب كه حضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه

"الله تعالى في جبرائيل عليه السلام اور حصرت محم مصطفى صلى الله عليه وسلم كي زبان پران کا نام صدیق رکھا۔ وہ حضور جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ روہ ہمارے دین کے لئے راضی تھے۔ہم ان سے اپنی دنیا کے لئے راضی تھے۔حضرت سیدناعلی المرتضی کرم الله وجهه الکریم نے منبر پرمتعدد بارار شادفر مایا که الله عز وجل نے ابوبكر كانام صديق ركها - نيز آب نے الله تعالی كی سم كھا كرفر مايا: شك الله تعالیٰ نے حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه کانام''صدیق'' آسانوں ہے اتاراہے۔ (رياض النصر ه، جلداول م صفحه 141)

#### كرامت صديق:

امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے

کہ حضرت سیّد ناصدین اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تقت

پانچ من مجوریں جو ابھی درختوں پر تھیں، ہبہ کی تھیں۔ جب آپ کی وفات کا وقت

قریب آیا تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا بیٹی بے شک میں

نے تجفے وہ مجوریں ہبہ کی تھیں اگرتم ان کو تو ٹرکران پر قبضہ کرلیتیں تو وہ تمہاری ہوجاتیں

مگر آج تو ان میں میراث جاری ہوگی اور وارث تمہارے دونوں بھائی اور دونوں بہنیں

ہیں۔ س آپ کو ان احکام '' قر آن مجید'' کے مطابق تقسیم کر لینا اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا آبا جان! میری بہن تو آیک اساء ہے سے دوسری کون

ہے؟ آپ نے جواب دیا بنت خارجہ (صدیق آکبر کی ہوی) کے پیٹ میں مجھے لڑکی دکھائی دیت ہے۔

(انشرف علی تفانوی کی کتاب جمال الا دلیاء بمطبوعه اسلامی کتب خانه لا بهور بصفحه 44 ، کرامات منحابه بمطبوعه دارالاشاعت ،کراچی بصفحه 11 ، جامع کرامات اولیاء بمطبوعه لا بهور ،جلداول بصفحه 377)

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

جو ہو بردوں میں پنہاں چیثم بینا دیکھ لیتی ہے زمانے کی طبیعت کا تقاضا د مکھے کیتی ہے

#### وصال بإ كمال:

حضرت سیّدنا ابوبکرصد بق رضی اللّٰدعنه کی علالت کی ابتداء بوں ہوئی که آپ نے 7 جمادی الآخر پیر کے روز عسل فر مایا۔اس روز سردی بہت زیادہ تھی جواتر گئی۔ آپ کو بخار ہو گیا اور بیندرہ دن تک آپ علیل رہے۔ آخر کار بظاہراسی بخار کے سبب 63 سال کی عمر میں 2 سال 2 ماہ ہے کچھزا کدامور خلافت انجام دینے کے بعد 22 جمادی الآخر ہجری 13 کوآپ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔

### مدن میرامحبوب کے قدموں میں بنادیے:

امام فخرالدين راضي رحمة الله علية تفسير كبير، جلد 7 ، صفحه 433 ، امام يوسف نبهاني رحمة الله عليه جامع كرامات اولياء، جلد اول، صفحه 379، امام الوہابيه صديق حسن بهو يالى تكريم المونين ،صفحه 36 اورمولوى اشرف على تفانوى جمال الاولياء صفحه 45 پر لكصة بيل كه جب حضرت سيّدنا صديق اكبررضي الله عنه كا جنازه مبارك حضور جانِ كائنات صلى الله عليه وسلم كے روز ه مبارك كے درواز ه برلا يا گياتو ندادى گئى:

"السلام عليك يارسول الله "

بيابوبكر دروازه پرحاضر ہےتو دروازه خود بخو دکھل گيااور روضهٔ انور ہے آواز آئی:

"ادخلوا الحبيب الى الحبيب."

"ایک دوست کودوست کے بہاں داخل کردو۔"

معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا جبدیق اکبررضی اللہ عنہ اللہ نعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب ہیں۔

# مفام صعابه و اهربیت کرده کی ۱۳۳ کے

# مرادرسول متاعينيم

"بيمقالها بريل 2001ء ما مهنامه انوارِلا ثاني ميں شائع ہوا اوراب مزیداضافہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے'' سیدالمرسلین، خاتم النبیین علیه التحیة وانتسلیم کے بعد تاریخ اسلام میں جس مقدس مستی کا نام بار بار زبان پر آتا ہے وہ سسر رسول کریم، غیظ المنافقین امام العادلين ،اميرالمومنين حضرت سيّدنا فاروق اعظم رضى الله عنه كي مقدس ،طيب وطاهر ذات کرامی ہے۔

آپ کا نام عمر ہے۔ کنیت ابوحفص ہے اور لقب فاروق اعظم ہے۔ والد کا نام خطاب اور مال کا نام عنتمہ ہے۔ آٹھویں پشت میں آپ کاشجرہ نسب حضور جان اقدیں صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے خاندانی شجرہ سے ملتا ہے۔ آپ واقعہ فیل کے تیرہ سال بعد بیدا ہوئے۔ نبوت کے چھٹے سال 27 برس کی عمر میں اسلام سے مشرف ہوئے۔ آپ اس وفت اسلام لائے جب انتالیس مرداور تیس عورتیں اسلام لا چکی تھیں۔

(نزمة المجالس، جلد دوم، ص446، تاريخ الخلفاء مطبوعه لا مور صغه 265)

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهمان حضرت عمر رضى الله عنه سے دريافت

آب رضى الله عندنے فرمایا جن دنول تاجدار حرم صلى الله علیه وسلم دار ارقم میں تشریف فرمایتھے، میں وہاں اسلام قبول کرنے کی غرض سے حاضر ہوا اور دروازے پر دستک دی توحضور جان کا بنات صلی الله علیه وسلم دروازے برتشریف لائے۔ میں نے آپ صلی الله علیه وسلم کے روبر وکلمه شہادت پڑھ کراسلام قبول کیا تو اس خوشی میں صحابہ . كرام عليهم الرضوان جوو ہاں موجود تھے، نے اس زور سے نعرہ تكبير بلند كيا جسے پورے شہرنے سنا۔اس کے بعد میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا ہم حق برنہیں؟حضور صلی الله عليه وسلم نے فرمايا ہے شک ہم حق پر ہيں۔ ميں نے عرض کيا جب ہم حق پر ہيں تو <u>پھرخاموش کیوں ہیں؟</u>

> تو اینے بادہ خوش رنگ میں زہر تھر لا یہ روز روز کا مرنا عذاب ہے سافی

چنانچه بهم دومفیس بنا کر کعبه شریف پنیجے۔ایک صف حضرت حمزه کی اور دوسری میری تھی۔ ہمیں دیکھ کر قریش نے تم وغصہ کا اظہار کیا۔اس دن حضور جان کا سُنات صلی التدعليه وسلم نے مجھے فاروق كالقب عنايت فرمايا كيونكه اسلام كا اعلانيه اظہار اور حق و باطل مین نمایان فرق اسی دن قائم کیا گیا۔

( دلائل الدوة منفيه 211 ، از ابوتيم تاريخ خلفاء منفيه 272 ، الصواعق الحرقة ، ص327 )

ہے قیصر کو حمل نے رلایا؟ عمر نے ہے کسریٰ کوکس نے بھگایا؟ عمر نے ہے باطل کو کس نے مٹایا؟ عمر نے ہے اللہ کی تلوار فاروق اعظم

دوسری وجداس طرح ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق میں کسی بات پر جھکڑا ہو

کیا۔ یہودی جا ہتا تھا کہ جس طرح بھی ہو میں حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلول۔ چنانچہوہ کوشش کر کے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عدالت میں لے آیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات کوس کر فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ وہ منافق یہودی سے کہنے لگا میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یاس چلول گااوران کا فیصله قبول کروں گا۔اس نے کہا تو عجیب شخص ہے کہ جب حضور صلی الله عليه وسلم نے فیصله کر دیا ہے تو پھراب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگروہ منافق نہ مانا۔اس یہودی کوحضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا ہمارا فیصلہ شیجئے ۔ آب رضی اللہ عنہ نے فر مایا کیا تمهارا فیصله میرے آقاصلی الله علیه وسلم نے نہیں فرمایا۔ یہودی بولاحضرت!حضور صلی الله علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے لیکن بیمنافق ان کے فیصلہ سے مظمئن نہیں ہوااوراب آپ کے یاس فیصلہ کرانے کے لئے مجھے لایا ہے کہ میرافیصلہ وہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا: اے منافق!اب تم مجھے سے فیصلہ کرانے کے لئے آئے ہو؟ عرض کیا ہاں۔آپ نے فر مایا تھہرو۔ بیہ کہہ کراندرتشریف لے گئے اور تلوار لے کر نکلے اور اس منافق کی گردن میں ہے ہوئے ماری کہ جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو نہ مانے عمر کی عدالت میں اس کا یہی فیصلہ ہے۔حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم تک بیہ بات پینی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی عمر رضی اللہ عنه کی تلوار کسی مومن پرنہیں چکتی۔ پھراللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 نازل فر ما کر فاروق اعظم رضى الله عنه كے فیصله كی خودتصد يق فر ما دی۔

(روح المعاني، جلد 5 بمنفحه 82 ، مرتاة ، جلداول ، صفحه 92 )

تو نے آ کر حق کو باطل سے نمایاں کر دیا کفر کی تاریکیوں کو جاک داماں کر دیا

بت ہوئے بے آبرو گونجی صدا توحید کی تو نے چرمحراب کعبہ کو ورخشاں کر دیا

فاروق اعظم رضى التدعنه حريم اسلام مين

حضرت سيدنا ابن عمر رضى الله عنهما يه روايت ہے كه حضور جان كا ئنات صلى الله عليه وسلم في (16 6ء بروز بدره) دعاما تكى: السلام باحب هذين الرجلين اليك بابى جهل او بعمر ابن الخطاب بالله الدوآ دميول ابوجہل یا عمر بن خطاب میں سے جو تھے محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کوعزت و قوت عطافر مارراوى فرمات مين: وكسان احبيه مسا الميسه عمر ليعنى الله تعالى كو حفزت عمرمحبوب تنضيه

(جامع ترفدى، قم الحديث 1615 ، ابن ماجه، جلداول ، منداحمد ، سوم ، 303 ، شاكل بغوى م صفحه 155 ) ناظرين محترم! ال حديث ياك يه معلوم هوا كنه فاروق اعظم رضي الله عنه وه ہستی ہیں جواییے رب کو پیند ہیں تو جو بدبخت اسینے رب کی پیند پر انگی اٹھائے وہ خود فيمله كرك كهين اييخ سيني مين ايمان ركهتا مول يانهين \_بهرحال بده كے دن حضور جانِ كائنات صلى الله عليه وسلم نے عمر كے لئے دعا فرمائی اور حديث بإك كے الفاظ بی فساصب عمر . دوسرے دن ہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر

> گر کے قدموں پر وہ قرباں ہو گئے بيره ليا كلمه اور مسلمال ہو گئے

آپ کے اسلام لانے کا واقعہ طویل ہونے کے ساتھ ساتھ خاصہ شہور بھی ہے جوعام کتب میں دیکھا جاسکتا ہے۔ہم اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ذرا آ گے جلتے ہیں۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب امام العادلین حضرت عمر

. (ابن ماجه، رقم الحديث 1083 مزمة المجالس، جلدوم، 447)

حضرات ذی وقار! جس کے کلمہ پڑھنے پر آسانوں پر فرشتے خوشیاں منائیں اس ہستی کے بارے میں اگر کوئی سیاہ دل ملکے الفاظ استعال کرتا ہے تو ہمارے خیال میں سوانا مداعمال سیاہ کرنے کے اور پچھ حاصل نہیں ہوتا۔ شان الہندا مام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

فاروقِ حق و باطل امام الهدئ تنغ مسلول شدف به لاکھوں سلام

فضائل عمر:

حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور جانِ کا کنات صلی
الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ پچھ لوگوں کو
میر سے سامنے پیش کیا گیا جنہوں نے (مختلف سائزی) قیصیں پہن رکھی تھیں۔ پچھ
لوگوں کی قمیص سینے تک تھی اور پچھ لوگوں کی اس سے نیچی تھی۔ پھر میر سے سامنے
حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کو پیش کیا گیا۔ ان کی قمیص اتن کمبی تھی کہ زمین پر
گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا: یارسول الله! اس کی تعبیر کیا ہو
گی؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دین۔

( بخارى ، كمّاب الايمان ، مشكوة ، كمّاب الفصائل )

حضرت ابن عمر رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ حضور جانِ کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میرے سامنے دودھ کا بیالہ پین کیا گیا۔ میں نے اس سے پیا پھر میں نے بچاہوادوده عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دریافت کیا: یارسول اللہ! آب نے اس کی کیا تعبیری ہے؟ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا علم۔

( بخاری، كتاب العلم مسنداحمد ، سوم 267 مشكلوة ، كتاب الفصائل )

حضرت سیّدنا عیار بن یاسر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور جانِ
کائنات صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یارسول الله! مجھے عمر کی شان کے
متعلق بتا ہے؟ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اے عِیار! تو نے مجھ سے وہ بات
دریافت کی ہے جو میں نے جریل سے بوچھی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا تھا
یارسول الله! اگر میں آپ کی خدمت میں اتنا عرصہ تھہروں جتنی نوح علیہ السلام کی عمر
تھی اور آپ کے عمرضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتارہوں۔ وہ عرصہ تو ختم ہوجائے گا
لیکن عمرضی اللہ عنہ کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔

(رياض النفتر ه، جلده وم منعه 130 ، الصواعق المحر قد مسفحه 286 ، ازالية الخفاء جلداول مسفحه 331)

# غيرتِ فاروقي:

حضرت سیّدنا جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور جانِ کا مُنات صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک سونے کامحل دیکھا جس میں ایک عورت موجود تھی۔ میں نے دریا فت کیا یہ س کامحل ہے؟ فرشتے نے جواب دیا یہ حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه کامحل ہے۔ میں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ پھر جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو جھے تمہارا (غیرت مند ہونے کا ارادہ کیا۔ پھر جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو جھے تمہارا (غیرت مند ہونا) غصہ یاد آگیا۔ حضرت عمر رضی الله عنه نے عض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یارسول الله! کیا میں آپ کے لئے غصہ کروں گا۔

قربان ہوں یارسول الله! کیا میں آپ کے لئے غصہ کروں گا۔

(بخاری، الزید، 144، نھائل محابہ، الصواعق الح قہ، 332، نزمۃ الجالس، جلددوم، سفہ 446)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لو كان نبى بعدى لكان عمر بن الخطاب . اگرمير \_\_ بعدكوئى نبى موتاتو عمر بن خطاب موتار

(ترندی، کتاب المناقب، منداحم ۲ مشکوۃ، کتاب الفھائل، الصواعق المحر قد مضور 337)

متذکرہ حدیث پاک کی شرح میں حکیم الامت مفتی احمہ یار خال نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں رب کی طرف سے البہام اور القابہت ہوتا ہے اور انہیں وحی سے بہت مناسبت ہے۔ جبیبا کہ آئندہ حدیث سے ثابت ہے۔ ای اور انہیں وحی سے بہت مناسبت ہے۔ جبیبا کہ آئندہ حدیث سے ثابت ہے۔ ای لئے قرآن مجید کی بہت کی آیات آپ کی رائے کے مطابق ہیں۔ جیسے پردہ، شراب کی حرمت، بدرکے قید یوں کے بارے میں آیات۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور جانِ کا تنات صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا الله تعالیٰ نے عمر رضی الله عنه کی زبان پرخق جاری فرمادیا ہے۔ وسلم نے ارشاد فرمایا الله تعالیٰ نے عمر رضی الله عنه کی زبان پرخق جاری فرمادیا ہے۔ (ترفدی، کتاب الفعائل، الصواعق الرفدی، کتاب الفعائل، الصواعق المحرد من منداحمد، سوم، 172، اخبار الاخیار، ابن ماجه، کتاب الفعائل، الصواعق المحرد قدم فی 338، الملفوظ، 168)

حسان الہندامام احمد رضا خال بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے: ترجمانِ نبی ہمزبان نبی جانِ شانِ عدالت پہ لاکھوں سلام

# کل بھی تھااور آج بھی ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور جانِ کا مُنات صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان کے تمام فرشتے عمر کی عزت کرتے ہیں اور زمین کے تمام شیطان عمر سے ڈرتے ہیں۔ (الصواعق الحرقہ مسند 340)

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها روایت کرتی بین که حضور جان کائنات صلی الله علیه و کائنات صلی الله علیه و کلم نے فرمایا شیطان ، عمر رضی الله عنه سے ڈرتا ہے (ایضاً) منداحمد ، جلداول ، الله علیه و کلم مند کا بناقب میں ہے کہ ان الشیط ن لی خاف منك یا عمر! بے شکم سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔

طبرانی نے حضرت سدید برضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ حضور جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد شیطان اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد شیطان انہیں جہاں بھی ملاہے منہ کے بل گراہے۔ (ایضاً)

حفرت سعد بن وقاص رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضر بان کا کنات صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: والمدی نفسی بیدہ قشم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ شیطان اس راستے پر جھی نہیں چلے گا جس پر تو (عمر) چل رہا ہے بلکہ دوسراراستہ اختیار کرے گا۔ (مسلم، کتاب الفطائل) دونرخ کی آگ ڈرتی ہے مومن کے نور سے دوزخ کی آگ ڈرتی ہے مومن کے نور سے شیطان جس سے ڈرتا ہے ایسا شرر ہوں میں نصرف ظاہری حیات پاک میں بلکہ آج بھی سیّد نا فاروق اعظم رضی الله عند کا نام سنتے ہی شیطان بھاگ جا تا ہے اوراس پر کپکی طاری ہوجاتی ہے۔

سراج اہل جنت:

حضرت مولی مشکل کشارضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور جان کا کنات صلی
الله علیه وسلم نے فرما یا عمر بن خطاب رضی الله عنه جنتیوں کے جراغ ہیں۔ جب بیخبر
فاروق اعظم رضی الله عنه کو پینچی تو آپ نے حضرت علی رضی الله عنه سے پوچھا آپ نے حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے بیسنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه نے کہا چھا مجھے اپنے ہاتھ سے لکھ دیں۔ حضرت علی رضی الله عنه نے

بسم الله کے بعد تحریر فرمایا: میلی بن ابی طالب کا حضرت عمر بن خطاب کے لئے ضانت نامہ ہے، حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی الله عند بیں۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی الله عند نے اس تله عند جراغ اہل جنت ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی الله عند نے اس تحریر کو لیا اور فرمایا اس کومیر ہے گفن میں رکھ دینا تا کہ اس کو لے کراپنے پروردگار سے ملول۔ چنانچہ لوگول نے ایسانی کیا۔

( نزمة المجالس، جلد دوم بصفحه 445)

ملاعلی قاری رحمة الله علیه لکھتے ہیں کہ حضور جانِ کا مُنات صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا عمر دنیا میں اسلام کا نور ہے اور آخرت میں اہل جنت کے چراغ ہیں۔ ارشا دفر مایا عمر دنیا میں اسلام کا نور ہے اور آخرت میں اہل جنت کے چراغ ہیں۔ (الموضوعات بمیر بمطوعہ قدی کتب خانہ کراچی، 39)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جان کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر سراج اهل الجنة عمرائل جنت کے چراغ ہیں۔ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر سراج اهل الجنة عمرائل جنت کے چراغ ہیں۔ (الصواعق الحرقة ،صفحہ 339)

# ميدانِ قيامت ميں عزت فاروق:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ حضور جانِ کا کنات صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت مناد (اعلان کرنے والا) منادی کرے گا کہ فاروق کہاں ہیں؟ پس اے لایا جائے گا تو اللہ تبارک وتعالیٰ کا ارشاد ہوگا:

مرحبا اے اباحف ایہ تیرا اعمال نامہ ہے اگر چاہ تو پڑھ لے نہ چاہ تو نہ سے بخصے دنیا میں پڑھ تجھے بخش دیا گیا ہے اور اسلام کہے گا، اے رہ ایہ عمر ہے اس نے مجھے دنیا میں عزت دی۔ میں اسے عرصہ محشر میں معزز کروں گا۔ پس اس وقت آپ کونور کی ناقہ پر سوار کرایا جائے گا۔ پھر آپ کو دو حلے پہنائے جا کیں گے۔ اگر ان میں سے ایک کو کھول دیا جائے تو ساری مخلوق کو ڈھانی لے۔ پھر آپ کے ہاتھ میں ستر ہزار

حجینڈ ہے دیئے جائیں گے اور ندا کرنے والا ندا کرے گا اے اہل محشر بیا تمریخ وہ پیچان لیں گے۔(ریاض النظر ہ،جلددوم ،صفحہ 131)

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ حضرت عمر رضی الله عنه ہوں گے۔ آپ کے انوار کی شعاعیں مثل آفناب کی شعاعوں کے ہوں گی۔ مول گے۔ آپ کے انوار کی شعاعیں مثل آفناب کی شعاعوں کے ہوں گی۔

# حضرت عمر رضى الله عنه كاجلال:

عزیزانِ قدر! جلالِ فاروقی کے کیا کہئے۔اگر کسی کے ایسے جامع جلال کا ذکر ہو جوفقر و درولیتی کی قبا اور اخلاق وشرافت کی جا در سے نمایاں ہوتا ہوتو انہیں کے جاہ وجلال کی حسین تصویر سامنے آتی ہے۔رعب و دبد بہ کا بیام کہ بھی نگاہِ غضب سے کسی كى طرف دىچھتے تو اس كا پتا ياتى ہوجا تا۔ چنانچەستىدىمىد بن مبارك كر مانى رحمة الله عليه تقل فرماتے ہیں کہایک ہار جناب فاروق اعظم رضی اللّٰدعنه مدینه شریف کی اطراف و جوانب میں اینٹیں بکارے مے کہ آفاب آپ کی پشت مبارک پر برای تیزی سے جیکا اوراس کی گرمی وحدت نے آپ پرمعمول سے زیادہ اثر ڈالا۔ آپ نے آسان کی طرف سراتها كرآ فناب كوغضب آلودنظرول سے ديكھا۔خدا تعالیٰ کے حکم ہے فورأ آ فناب کا نورزائل ہوگیا۔ ہرطرف تاریکی کی حکومت پھیل گئی اور دنیا پر ایک اندھیری جا دراس کونے سے کے کراس کونے تک بھیل گئی۔مدینہ یاک میں قیامت کا شور وغل پیدا ہوا اور ہرطرف سے بیصدا بلند ہوئی کہ قیامت بریا ہوگئی۔ جناب امیرالمومنین حضرت فاروق أعظم رضى الله عنه نے لوگوں كى بيجيرت ويريشاني ملاحظه فر ما كر دوبار ہ آ فناب كونظررضاي و يكها توخداتعالى نے دوباره اس كى روشنى اسے عطافر مائى ۔ (سيرالا ولياء بسفحه 42)

مولا نا مکرم عباس چریا کوئی جلال فاروقی کا ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ حضرت فاروقِ اعظم رضى الله عنه كےعہد خلافت میں ایک روز حیدر کرارعلی الرتضلی کرم الله وجہدالكرىم كسى كام جارہے تھے۔راستہ میں آپ نے ملاحظہ فرمایا كہ ایک بكری كسی کے کھیت کے اردگر د چررہی ہے لیکن کھیت کے اندر قلام نہیں رکھتی مگر جب شیرخدا کرم الله وجههالكريم ادهرسے واپس ہوئے تو اس بكرى كوكھيت كے اندر چرتے يايا۔ بيتماشا د مکھے کرآپ پررفت طاری ہوگئی اور آپ رونے لگے۔ ایک یہودی سامنے سے آرہاتھا اس نے بوچھا کہ یکا کیکس چیز نے آپ کورونے پر مجبور کر دیا؟ آپ نے فرمایا آج اس وفت حضرت عمر رضی الله عنه شهید ہو گئے ہیں۔ یہودی نے اور زیا دہ متحیر ہوکر ہو جھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس طرف جاتے وقت میں نے دیکھا کہ بیبکری کھیت کے آس باس چرتی تھی اور کھیت میں جانے کی جراکت نہ کرتی تھی۔اب واپسی پر دیکھتا ہوں کہ وہ نہایت بے با کانہ کھیت کے اندر چررہی ہے۔اس سے میں نے مجھ لیا کہ آج دید بہ فاروقی اس دنیا سے رخصت ہوگیا ہے ورنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں بکریوں کی بیمجال نہ تھی جوغیروں کے کھیت میں جا پڑتیں۔ جب مولائے کا ئنات مکان پر پہنچے تو واقعی خلیفہ ثانی جام شہادت نوش فرما کے تھے۔ (الاخلاق صفحہ 113)

اللهو مكيور باہے:

حضرت سیدنا اسلم رضی اللّٰدغنه فرماتے ہیں امیرالمومنین فاروق اعظم رضی اللّٰد عنہ اکثر رات کو مدینه منورہ کا دورہ فرماتے تا کہ اگر کسی کوکوئی حاجت ہوتو اسے پورا كرين \_ايك رات مين بهي ان كے ساتھ تھا۔ آپ رضي الله عنه جلتے جلتے اچا نك ايك کھرکے پاس رک گئے۔اندر سے ایک عورت کی آواز آرہی تھی۔ بیٹی دودھ میں تھوڑا سایانی ملا دو۔لڑکی بین کر بولی ای جان! کیا آپ کومعلوم ہیں کہ انمیر المومنین سیّدنا

فاروق اعظم رضی الله عندنے کیا تھم جاری فرمایا ہے؟ اس کی ماں بولی بیٹی ہمارے خلیفہ نے کیا تھم جاری فرمایا ہے؟ لڑکی نے کہا امیر المومنین فاروق اعظم رضی الله عند نے یہ اعلان کروایا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں یانی نہ ملائے۔

ماں نے کہا بٹی اب تو سیّد تا فاروق اعظم رضی الله عنه بیس دیکھ رہے۔ انہیں کیا معلوم کہتم نے دودھ میں پانی ملا یا ہے۔ جا وَاوردودھ میں پانی ملا دو۔ لڑکی نے بین کر کہا خدا کی شم امیں ہرگز ایسانہیں کر سکتی کہان کے سامنے تو ان کی فر ما نبرداری کروں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی نافر مانی کروں۔ اس وقت اگر چہ مجھے سیّد نا فاروق اعظم رضی اللہ عنہیں دیکھ رہے لیکن میرارب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں ہرگز دودھ میں یانی نہیں ملا وَل گی۔

حفرت فاروق اعظم رضی الله عنه نے مال بیٹی کے درمیان ہونے والی گفتگون لئھی۔ آپ رضی الله عنه نے مجھے فرمایا: اے اسلم رضی الله عنه اس گھر کو اچھی طرح بہجان لو۔ جب صبح ہوئی تو مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا: اے اسلم رضی الله عنه اس گھرکی طرف جاؤا ورمعلوم کرو کہ یہاں کون کون رہتا ہے؟ اور یہ بھی معلوم کرو کہ وہ لڑکی شادی شدہ ہے یا کنواری؟

ر حفرت اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس گھر کی طرف گیا اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کیں تو جاچلا کہ اس گھر میں ایک ہیوہ عورت اور اس کی بیٹی رہتی ہوئی۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں رہتی ہواور اس کی بیٹی کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں سیّدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہیں ساری تفصیل بتائی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے تمام صاحبز ادول کومیرے پاس بلا کرلاؤ۔ جب سب آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شادی رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت سیّدنا عبدالرحمٰن کرنا چاہتا ہے؟ حضرت سیّدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سیّدنا عبدالرحمٰن کرنا چاہتا ہے؟ حضرت سیّدنا عبدالرحمٰن

رضی الله عندنے عرض کی ہم تو شادی شدہ ہیں۔

پھرسیدنا عاصم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی ابا جان! میں غیر شادی شدہ ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس لڑکی کواپنے بیٹے عاصم سے شادی کے لئے بیغام بھیجا جواس نے بخوشی قبول کرلیا۔ اس طرح حضرت عاصم کی شادی اس لڑکی سے ہوگئ اور پھران کے ہاں ایک بیٹی بیدا ہوئی جس سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی ولا دت ہوئی۔ (عیون الحکایات، جلداول ہفے 46)

عیم الامت مفتی احمہ یار خاں نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے دورِ عکومت ہیں ایک عورت کا تیل والا برتن زمین پر گرگیا۔ زمین تیل چوں گئ۔ وہ عورت وہاں کھڑی رو رہی تھی کہ وہاں سے امام العادلین سیّدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گزرے۔ رونے کا سبب بوچھا اور کوڑا لے کر زمین کو مار نے لگے کہ اے زمین! کیا میرے دورِخلافت میں تو نے اس کا تیل غصب کیا۔ جلدی کرتیل واپس اگل۔ زمین فیرے تیل واپس اگل۔ زمین میں ڈالا اور چلتی بی ۔ (مراًت، جلد 8 منے 188)

هربت تفرهرا كرگرگيا:

امام جلال الدین سیوطی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ جب سیّدنا فاروق اعظم رضی الله عند حریم اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے سات مشرک دوست سے، وہ ان کے پاس آئے اور کہا: اے عمر! تم نے کیا کیا؟ اپنے باپ دادا کے دین کوچھوڑ کر بت پری ترک کر دی ۔ سیّدنا فاروق اعظم رضی الله عند نے فرمایا چلو بت خانے کی سیر کریں۔ پھر بت خانہ میں بین کو کراپنے ہاتھوں سے بتوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہا ہے بتو! گرمصلی الله علیہ وسلم سے نبی اور دین اسلام حق اور کفر باطل ہے تو تم سب بحدہ کروتا کہ میلوگ د کھے لیس ۔ بت خانہ میں تین سوبت سے ۔ سب بحدہ میں گر پڑے اور کروتا کہ میلوگ د کھے لیس ۔ بت خانہ میں تین سوبت سے ۔ سب بحدہ میں گر پڑے اور بی باور وہ سے نبی الله علیہ وسلم کا دین حق ہوروہ سے نبی صلی الله علیہ وسلم کا دین حق ہوروہ سے نبی صلی الله علیہ وسلم کا دین حق ہوروہ سے نبی صلی الله علیہ وسلم کا دین حق ہوروہ سے نبی صلی الله علیہ وسلم

ہیں اور کفار کا دین باطل ہے۔سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے جب بيمعامله و يكما توسب نے كها: اشهد ان لا السه الا الله واشهد ان مسحد رسول الله \_ (انيس الجليس صغه 329)

> پیر فاروق اعظم حبیب نبی جس کا تھراتے ہیں نام سن کے شقی جس کے انصاف کی دھوم جگ میں مجی اس کی شانِ عدالت کی کیا بات ہے

حضرت امام فخرالدين رازي رحمة الله عليه لكصة بين كه حضرت عمر رضي الله عنه ك ز مانہ خلافت میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آگیا۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جلال مين أكرفرمايا اسكنى باذن الله المارين الله الديم الله المراية اور پھرمدینه منورہ میں اس کے بعد زلز انہیں آیا۔

(تغييركبير، جلد7، صغه 433، جامع كرامات أولياء، جلداول، صغه 451، صلية الاولياء، دوم، صغه 35) اس واقعه کی تائید قرآن حکیم کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے: وَكَفَدُ كُتَبُنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ "بَعُدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرثُهَا عِبَادِي الصَّلِحُونَ ٥ (الانبياء، 105)

" بے شک نفیحت کرنے کے بعد ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ یقینا زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں۔ (البیان)

منقول ہے کہ فرعون کا طریقہ بیتھا کہ جب دریائے نیل کا یانی کم ہوجاتا تو وہ اہل مصرکو حکم دیتا کہ وہ آئی ایک نوجوان لڑکی کوطرح طرح کے زیورات سے آراستہ

كرين، رنگ برنگے فخر بيلباس بيہنا ئيس اور ہرطرح كى زيب وزينت سے اسے دہن کی طرح سجائیں۔ پھراس کو دریائے نیل میں ڈال دیں۔ چنانچہلوگ ہرسال ایباہی كرتے۔ يبى طريقة سيدنا فاروق اعظم رضى الله عنه كے دورخلافت تك رائج رہا۔مصر میں آپ کے گورنر حصرت سیدنا عمرو بن عاص رضی الله عند تنے۔ جب ان کو بیہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اہل مصر کی اس بری عادت کو انتہائی ناپیند کیا اور سیدنا فاروق اعظم رضي الله عنه كوعر يضه لكها جس ميں سارى صورت حال بيان كى \_ تو آپ رضى الله عنهنے فوراُ خط کا جواب لکھااور ایک رفعہ بھی لکھاجس میں لکھا تھا اللہ تعالیٰ کے بندے عمر بن خطاب کی جانب ہے مصر کے دریا، نیل، کی طرف:

اما بعد! اے نیل! اگر تو اپنی مرضی ہے جاری ہوتا ہے تو مت جارتی ہواور اگر خدائے واحد وقبہارعز وجل کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں عرض كرتے ہيں كہوہ تحقيے جارى فرمادے۔

حصرت سیّد ناعمرو بن عاص رضی اللّه عنه نے وہ رفعہ دریائے نیل میں ڈال دیا اوراہل مصرنے یقین کرلیا کہ اب دریا ٹھاتھیں مارنے لگ جائے گا۔ چنانچہ لوگول نے صبح دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کوجاری ہونے کا حکم فرما دیا ہے اور وہ ایک ہی رات میں سولہ گز بلند ہو گیا۔ (الروض الفائق، صغہ 375، نورالا بصار، جلدادل، صغہ 196 ہفیر کبیر، جلد 7 ، صفحه 433 ، تاريخ الخلفاء ، صفحه 294 ، مزيمة المحالس ، جلد دوم ، صفحه 451 ، رياض النصر ه ، جلد دوم ، صفحه 147 ، ترجمان الهنة ،جلد 4 ،صغه 340 ، تكريم المونين مطبوعة كره ،صغه 58 ، كرا مات صحابه 78 )

> طوفاں کے سرخم ترے احکام کے آگے ہے یاد زمانے کو ابھی نیل کا قصہ

اے عزیز! جب ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالی کے محبوب بندے زمین کے وارث ہیں اور وارث جو جا ہے کرے گویا کہ **ندکورہ واقعہ میں حضرت فاروق اعظم رضی ا**للہ عنہ نے قرآن علیم کی مملی تفسیر کردی ہے۔ حسان الہنداعلیٰ جھنرت فرماتے ہیں: خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں

#### احترام نبوت:

حفرت سیّدنا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ حضرت عباس بن عبدالمطلب کے مکان کا پرنالہ گلی میں انر تا تھا۔ جب بارش وغیرہ ہوتی تو نمازیوں کے کیڑے خراب ہوجاتے۔ ایک دن حضرت عمر رضی الله عنه جمعة المبارک کے دن ای گلی میں آئے تو پرنالے کے چھینٹوں ہے آپ کے کیڑے متاثر ہوئے۔ آپ نے تھم دیا کہ پرنالہ اکھاڑ کر دوسری جگہ یعنی اندر کی طرف لگایا جائے۔ پھر آپ نے کیڑے بدل کرلوگوں کونماز جمعہ بڑھائی۔

بعدازاں حضرت عباس رضی اللہ عندان کے پائ تشریف لائے اور فرمایا بھائی عمرایہ پرنالہ اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خودلگایا تھا جہاں سے آپ نے اکھاڑا ہے۔ حضرت سیّدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ کوشم ویتا ہوں کہ آپ میری پشت پرسوار ہوکر پرنالے کو وہیں نگائیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ چنا نچراییا ہی کیا گیا تو آپ کوسکین ہوئی۔ (ریاض انسر ، مجدد وم مفہ 172)

# محبت رسول صلى الله عليه وسلم:

حضرت سعید بن میتب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه حضور جان کا کنات صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی قسم بخدا! میں آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہتم آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہتم سی صحبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہتم میں سے کوئی ہرگز اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اسے اس کے جان اور میں سے کوئی ہرگز اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اسے اس کے جان اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه نے عرض میں الله عنه نے عرض

کی قشم بخدا! آپ صلی الله علیه وسلم مجھے میری جان اور گھر والوں سے زیادہ محبوب بیں۔ ( کنزالعمال ، کتاب الایمان )

عام عشق رسول کرنا ہے اس دھن میں سخن طراز رہوں رہوں رہوں مرتب صوت و صدا! میں دنیا میں داو و تحسین سے بے نیاز رہوں داو و تحسین سے بے نیاز رہوں

حفرت اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنابِ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کوافضیات اللہ عنہ حضرت عبداللہ وضی اللہ عنہ پر حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ کوافضیات دیتے ۔ لوگوں نے یہ بات حضرت عبداللہ کو سمجھائی تو انہوں نے اس بارے میں اپنے والدگرای حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ اسامہ کو مجھ پر فضیات دیتے ہیں ۔ آپ نے اس کا وظیفہ دو ہزار اور میر اپندرہ سومقرر کیا ہے اور مجھے کسی چیز میں سبقت نہیں دیتے ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے بیاس لئے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید کو عمر سے زیادہ محبوب رکھتے تھے لہذا میں زید کے بیٹے کو ایسے میٹے یہ مقدم رکھتا ہوں۔

رترندی، ابواب المناقب، مفتلوة ، كتاب المناقب، اورشيعول كى كتاب مجالس المونين ،صفحه 264 ، ابن حبان ، جلد 7 ،صفحه 637 ، رياض النصر ه ، جلد دوم ،صفحه 176 )

جناب حفيظ تائب رحمة الله عليه فرمات بين:

باریابی کا مصطفے کے حضور کے خصور کے نہیں ادب کے سوا کے خوا اوب کے سوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے دورِ حکومت میں رات کو گشت کے لئے نکلے تو ایک عورت رو کی دھن رہی تھی اور خمسہ کا یہ بند پڑھر ہی تھی:

عبالي مسحمد صلوة الابسرار صلى عليه الطيبون الاخيار قد كان فوا ما بكى باالاسحار يا ليت شعرى والمنايا اطوار هنال تسجسم عنسي وحبيبسي الدار

ترجمهٔ: محرصلی الله علیه وسلم برابرار کے درود طیبین اوراخیار کے درود ، وہ راتوں کو جاگئے والے اور منج کو گریہ فرمانے والے تھے۔موت تو بہت طرح آتی ہے مگر کاش مجھے یقین ہوجائے کہ مرنے کے بعد مجھے حضور صلی الله عليه وسلم كى زيارت نصيب ہوگى \_

بیا شعارس کرحضرت فاروق اعظم رضی الله عندایسے بے قابواور بیتاب ہوئے کہ وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور کافی دیر تک سنتے اور روتے رہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کوئی دن تک صاحب فراش رکھا۔

( إقبال اورمحبت رسول صلى الله عليه وسلم ،صفحه 212 )

پیش نبی ہیں یاس ادب سے اصحاب خاموش ہے دولت دید ہر شے سے بڑھ کر اللہ اکبر

فاروق اعظم رضى الله عنه اورابل بيت:

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایثار وقربانی کی وہ مثالیں قائم کیس کہ رہتی د نیا تک آہیں یا در کھا جائے گا۔

امام محمد بن حسن شیبانی رحمة الله علیه إرقام فرماتے ہیں که حضرت سیّدنا فاروق اعظم رضی الله عندنے نوبلیٹیں رکھی ہوئی تھیں ، جب بھی کوئی پھل یا کوئی اور تھفہ آتا حضور صلى الله عليه وسلم كى از واج مطهرات كى طرف أن پليڻوں ميں ڈ ال كر بھيجتے تھے اور اپني

بيني أمّ المومنين حضرت حفصه رضي الله عنها كوآخر ميں بھيجة تا كه آخر ميں كم رہ جائے تو نقصان این بینی کا ہی ہو۔ (موطاامام محر، کتاب اللقطہ ،باب کسب الحجام، تزوج کام کلوم، تاریخ یعقوبی)

اہل اسلام کی مادرانِ شفیق بانوانِ طهارت يه لاكھوں سلام

حضرت ستيدنا عبدالله ببن عباس رضي الله عنهما فرمانے نہيں كه حضرت عمر رضي الله عنه کے عہد خلافت میں جب شہر مدائن فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں مال غنیمت جمع کیا،سب سے پہلے سبط رسول حضرت امام حسن رضی اللّٰہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا: اے امیر المونین! ہماراحق جواللہ نے مقرر کیا ہے عطا کرو۔

آپ نے ایک ہزار درہم نذر کئے۔ان کے جانے کے فوراً بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنه آ گئے، ان کی خدمت میں بھی ہزار درہم پیش کئے گئے،حسنین كريمين رضى التدعنهما كے بعد حضرت عمر رضى الله عنه كے اپنے صاحبز ادے حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰدعنه تشریف لائے تو آب نے ان کو بانچے سو درہم دیئے۔حضرت عبدالتّٰدرضی التّٰدعنه نے کہایا امیر المونین! میں حضور جان کا ئنات صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے عہدمبارک میں جوان تھا اور آپ کے حضور جہاد کرتا تھا اور حسنین کریمین اس وفت بجے تھے اور مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ آپ نے ان کو ہزار ہزار اور مجھے یا بچے سودرہم دیئے ہیں۔آپ نے فرمایا: بیٹا! پہلے وہ مقام اور فضیلت تو حاصل كروجوحسنين كريمين كا ہے۔ پھر ہزار درہم كا مطالبه كرنا۔ ان كے باب على البرتضلي ہیں۔ مال فاطمة الزہرہ ہیں، نانا حنبیب خدا ہیں، نانی خدیجۃ الکبری ہیں، چیاجعفر طيار، پھوپچھی اُمم ہانی، ماموں ابراہیم بن رسول اللہ، خالہ زینب، رقیہ اور حضرت اُمم كَلْتُوم دختر ان پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) بين \_ (صلى الله عليه وسلم، رضى الله عنه) بين كرحضرت عبدالله خاموش ہو گئے۔ (ریاض النضر ہ،جلد دوم صفحہ 178)

كيا بات رضا ال چمنستانِ كرم كى ر زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن بھول

حضرت ستيرناامام محمر باقررضي اللهءنه يسدروايت ہے كه حضرت عمر رضى اللهءنه کے پاس بین کے ملے (بہترین لباس) آئے تو انہوں نے وہ مہاجرین وانصار کے درمیان تقسیم کردیئے اور ان میں سے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے لئے کوئی چیز نہ بچی۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یمن کے گورنر کو خط لکھا کہان دونوں شنرادگان کی شان کے لائق ملے بھیجے۔ گورنر نے عمیل کرتے ہوئے حلے بھیج دیئے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں حضرات کو بہنا کرفر مایا مجھےلوگوں کو حلے بہنے دیکھ کراس وفت تك خوشى بين موكى جب تك آب دونوں نے بين بين لئے۔

(رياض النضر ه، جلد دوم ، صفحه 179)

ان دونوں واقعات ہے روزِ روش کی طرح ٹابٹ ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہو گی یہ خبر کسی مین نے اڑائی ہو گی

حضرات ذی وقار!اگرکسی ایسے زیر وتقو کی کابیان ہو کہ جود نیا کی تمام نعمتیں میسر ہونے کے باوجود کسی انسان میں پوری طرح قائم رہےتو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام لیاجا تا ہے۔اگر کسی ایسے عدل وانصاف کا تذکرہ ہوجس میں امیر وفقیر، قرب وبعید، شاہ وگدا، عربی وجمی ، چھوٹے و بڑے اور اپنے برگانے کے ساتھ مکسال طور پر کیا گیا اورجس میں طمع ولا کچی مرص وہوں اور اور غرض دنفس برتی کا شائبہ تک نہ ہوتو ان کا عدل وانصاف یاد آتا ہے حتی کہ نبیزینے کے جرم میں اینے بیٹے کو بھی معاف نہیں

اگر کسی ایسے سیاست دان کو یاد کیا جائے جس نے مختلف الحال انسانوں کو اپنی سیاسی بصیرت سے اکٹھا کر کے ایک حجنڈے کے بنچے جمع کرلیا ہوتو بھی فاروق اعظم رضی اللّٰدعنه کاخوبصورت نقشه آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔اگر کسی آیسے بہادر جرنیل کے مجاہدانہ کارنا ہے اور اس کی فتوحات کا تذکرہ ہو کہ جس نے دس برس کی قلیل مدت میں ہزاروں قلعے فتح کئے ہوں تو بھی حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کی فتوحات کی سجی ورنگین داستانیں یاد آتی ہیں اور مساوات اسلامیہ اور عجز وسادگی کا بیرحال کہ ایک فاتح کی حیثیت سے جب بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں تو غلام گھوڑے برسوار ہے اور آپ بیدل ہیں۔فقر و درویش کی بیرحالت ہے کہ قادسیہ کی فتح کی خوشخری لانے والا سعدین عمیلہ فزاری رضی اللہ عنہ جب مدینہ یاک سے باہر دومیل کے فاصلے پرملتا ہے تو جنگ قادسیہ اور اس کی فتح کی تفصیلات سنتے سنتے سعد کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑتے جاتے ہیں اور سعد رہبیں جانتے تھے کہ میرے گھوڑے کے ساتھ ساتھ ووڑنے والا کون ہے۔ جب دونوں مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور لوگوں نے حضرت عمر رضى الله عنه كويا امير المونين كهه كرسلام كرنا شروع كياتو قاصد نے عرض كى آ قامجھے کیوں نہ بتایا کہ میں امیر المومنین ، حق و باطل میں فرق کرنے والا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہوں۔ فرمایا میرے بھائی! کوئی بات نہیں میں فتح اسلام کی خوشخری سن کر ا تنامحومسرت ہوگیا تھا کہ ہمیں بتانے کی ہوش نہرہی کہ میں کون ہوں:

> وہ عمرٰ جس کے اعداء یہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت بیه لا کھوں سلام

اورعفووکرم کا بیخال کیمنبر برٹو کئے والے ایک بدوی ہے اس کی حق گوئی کی بناء يردر كزركرت بي تجيها كه علامه محت طبرى رحمة الله عليه ارقام فرمات بي كه ايك دن امام العادلین سیّدنا فاروق اعظم رضی اللّه عنه نے منبر پرسرکو جھکانتے ہوئے فر مایا: اے

معاشر اسلمین! اگرمیراسردنیا کی طرف جھک جائے توتم کیا کردگے۔رعایا میں سے
ایک شخص نگی تلوار لے کراٹھا اور کہنے لگا کہ ہم آپ کے سرکو کاٹ دیں گے۔ آپ نے
فر مایا: الحمد للد! شکر ہے مولا پاک کا جس نے میری رعیت میں ایسے لوگ بیدا کئے کہ
اگر میں (خدانخواستہ) میڑھا ہوجاؤں تو وہ مجھے سیدھا کردیں۔

(رياض النضره، جلددوم، صفحه 259)

غریب پروری، بنده نوازی، رحم و شفقت اور رعیت کی خبرگیری کا بیجذبه که ساری رات مدینه پاک کی مبارک گلیوں میں چکرلگا کرد کیھتے کہ کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی معیب مصیبت میں مبتایا تو نہیں، کوئی بیتم بچہ اور کوئی بیوہ عورت غربت وافلاس کے دکھ میں روتے تو نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوک پیاس کی وجہ سے مرجائے تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں مجھ سے اس کے بارے میں بروز قیامت سوال نہ کر لیا جائے۔ (سیف اللہ فالد، 238)

## ىيە بوجىر مىں اٹھاؤں گا:

حضرت زید بن اسلم رضی الله عنهما این والد حضرت اسلم رضی الله عنه سے روایت

کرتے ہیں کہ آ دھی رات کا وقت ہے، رعایا سوئی ہوئی ہے، امیر المونین بھیس بدل کر
گشت کررہے ہیں۔ ایک گھر میں ایک خاتون کو دیکھا جس کے گر دبیٹھے ہوئے بیچ

رورہے ہیں اور اس نے چولیم پرکوئی چیز چڑھا رکھی ہے۔ خلیفہ المسلمین رضی الله عنه
نے اس کے قریب جاکر پوچھا: اے الله کی بندی! بیچ کیوں رورہے ہیں؟ اس نے کہا
بھوک کی وجہ سے رورہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے چولیم پرکیا چڑھا رکھا ہے؟ اس
نے کہا برتن میں پانی ڈال کر رکھا ہوا ہے تا کہ بیاس خیال سے سوجا کیں کہ کھانے کے
لئے کوئی چیز یک رہی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو بیٹھ کر رونے لگے۔ بھر بیت المال آئے اور

بوری میں آٹا، تھی، چربی، تھجوریں، کپڑے اور رقم بھر کراییے غلام اسلم سے فرمایا مجھے اٹھوا دو۔اسلم کہتا ہے کہ میں نے عرض کی باامبرالمومنین! میں بوجھاٹھانے کے لئے حاضر ہوں۔فرمایا کہ کل قیامت کو بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ غلام خاموش ہو گیا۔ آپ نے وہ بوری اینے کندھے پراٹھائی اور اس خاتون کے گھر لے آئے اور کھانا یکانے کے، آگ جلانے کے لئے بھونگیں مارنے لگے۔اسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک بھاری تھی۔ میں نے ویکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک سے دھوال اٹھ رہاتھا۔ يہاں تک كه آپ نے ان كے لئے كھانا تياركيا بھراينے ہاتھوں سے ان بچوں كو كھانا کھلایا۔ یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے۔تو آپ واپس تشریف لائے۔ (ریاض النفر ہ،عیون الحكايات، فضائلِ صحابه إوّل ، ازالة الخفاء ، صفحه 43 ، البدايه ، جلد 4 )

طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنه شام كى طرف روانه ہوئے۔ان كے ساتھ ميں بھى تھا اور ابوعبيدہ بن جراح رضى اللہ عنہ بھى تصے۔ جکتے جلتے ایک حجھیل پر پہنچے۔حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ اپنی اونٹنی پر سوار بتھے۔ آپ اس سے بنچے اترے۔اینے جوتے اتار کر کندھوں پررکھ لئے اور اونٹنی کی لگام پکڑ کر بیدل چلتے ہوئے جھیل میں داخل ہو گئے۔اس برحضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللّٰہ عنه نے کہا: اے امیرالمونین! آپ نے بیکیا کیا؟ جوتے اتار کر کندھوں پر رکھ لئے ہیں اور اونٹنی کی لگام پکڑ کر پیدل چل رہے ہیں؟ میرا دل پیرجا ہتا ہے کہ شہر کےلوگ ا آپ کی حسب مرتبه عزت کریں۔آپ نے فرمایا: اے ابوعبیدہ! بیہ بات تیرے سواکسی نے نہیں کہی۔ میں امت محمد ریہ کے لئے اس کو ایک مثال بنانا جا ہتا ہوں۔ ہم ذکیل ورسوالوگ تھے۔اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بدولت ہمیں عزت بخشی۔اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے مقام عزت کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ ہمیں وليل كرے گا۔ (متدرك للحائم ، كتاب الايمان)

اس روایت سے پاکستانی حکمران طبقه سبق حاصل کرے جنہوں نے ہمیشہ امریکہ اور برطانیہ و جائنہ جیسے ملکوں کے آگے کاسہ گدائی پھیلایا اور قرآن کے اس سبق كوبهول كئے مسلمان كافروں كوا بنادوست نه بنائيں - (العمران، 28)

#### أيك تفابوڙها:

ایک تھاسارنگی نواز بوڑھا، بھی وہ اپنی مدھ بھری آ واز سے جا دُوجگایا کرتا تھا، دل بچھین لیا کرتا تھا،سارنگی بجانے کافن اور اس کی پرسوز آ واز سیے حسن پرستوں کولوٹ یوٹ کرنااس کے بائیں ہاتھ کا کمال تھا۔ سورج کوآخرڈ و بناہوتا ہے۔ جوالی کاسورج ، بر ھایے کی شفق میں اترنے لگا۔ سارنگی ہجانے کافن بھی دم توڑنے لگا۔ برسوز آواز مدهم پڑگئی اوراس کی ایک ایک کے پرلاکھوں رویے وارنے والے دور ہونے لگے۔ غربت وافلاس اور بھوک ننگ نے اس کے گھر کی گلی کاراستہ دیکھ لیاحتیٰ کہا ہے جیون سے بھی تنگ آگیا۔ شاہوں کے دروازے بند ہوئے۔ زوال پذیر آوازیر مرمنے والے منہ موڑ گئے تو اس نے سوحا آج اس کے دروازے پر جلتے ہیں جس کے دروازے بربوری زندگی میں ایک باربھی نہیں گیا۔

غافل کی آنکھاس وفت تھلتی ہے جب بند ہونے کا وفت آجا تا ہے لیکن نہ جانے اس غافل ہے کیا نیکی ہوگئے تھی کہاس کی آئکھ بل از وفت کھل گئی۔سارنگی نواز بوڑھا زنده ہی ایک قبر میں اتر گیا تا کہ کوئی دوسرا دیکھاور سن نہ سکے۔صرف وہی دیکھے اور سے جس کے لئے آج گھر سے نکلا ہوں اور پھراس طرح زاری کی 'اتنارویا کہاس بوڑھے سارنگی نواز بے بس اور مجبور کی حالت زار برترس کھاتے ہوئے اس کا طرف وارہوگیا اور اس دور کے بچوں، نیکوں، صالحوں کے شاہ امیرالمونین حضرت عمر رضی الله عنه كوحكم ديا به جلدي سے قبرستان پہنچو دیاں ہماراا یک خاص بندہ ہے اس کوسات سو درہم پیش کرواور کہو کہ بیہ تیرے مالک نے بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ ختم ہو جا کیس تو اور آ

كرلے جانا۔حضرت عمر رضى الله عنه جلدى ہے اٹھے۔ مالک کے خزائے بیت المال سے سات سو درہم لئے اور قبرستان بہنچ گئے اور بورے قبرستان میں سوائے اس بوڑھے سارنگی نواز کے اور کوئی نہ تھا اور وہ سویا ہوا تھا۔ شایدا سے پہلا انعام مالک کی طرف سے چین کی نیندعطا ہو کی ۔حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ خاموشی ہے بیٹھ گئے۔ بیرحمٰن کے بندے کا ادب تھا۔ آپ نے اس کی چین کی نیند کے درواز ہے پر دستک نہ دی۔ تھوڑی دریمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھینک آئی۔ بیہ چھینک آنا بھی رحمٰن کی رحمت کی بہارے گویا خستہ قبر میں خستہ دل سارنگی نواز کے ماحول پر رحمت کی ایک اور پھوار آئی۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جھینک سے بوڑھا سارنگی نواز بیدار ہوا۔ بیراس کی بیداری حضرت عمر رضی الله عنه کی چھینک کا صدقہ تھی۔ سبحان اللہ! جس کی چھینک سے خوابیدہ بخت بیدار ہونے لگیں اس کے وجو دِمسعود کی برکت کیا ہوگی۔ ہیبت فاروتی سے بوڑھالرز اٹھا۔شاید بیلرزنا اور جھنچھوڑین اس کی قسمت کو جگار ہاتھا۔حضرت عمر رضی الله عنه نے ارشادفر مایا ڈرونہیں میر شکتے اور تیرے رمن ، کرم نواز مالک نے سلام

تو کریم ہے ازل سے ہے خطا کی میری عادت تو نواز کے کرم سے تیری بندہ پروری ہے اورساتھ بیسات سودرہم بھی بھیجے ہیں اور کہاہے جب ختم ہوجا ئیں اور آ کر لے جانا۔ بوڑھے سارنگی نواز نے مالک کی دین کا بدانداز دیکھا تو تڑپ اٹھا کہ میری ضرورت بوری کرنے کے لئے بوری دنیائے اسلام کے ایک عظیم تر انسان کے ہاتھ سلام بھی اورعطا بھی ۔ سبحان اللہ!

> كرم نے رکھی لاج سجدوں كی ميرے یہ سرتھا کہاں آستانے کے قابل

لگاتے ہیں سینے سے ان کو بھی آقا جو ہوتے نہیں منہ نگانے کے قابل

برسوز آواز کا بیالہ تو بڑھانے کے بچرنے ہی توڑیجینکا تھا۔اب عم رائیگال کا بیالہ بھی اس کے کرم نے توڑ ڈالا اور بوڑھے سارنگی نواز نے خوشی ومسرت کی اس بہار کی آمد پر زندگی کا نذرانہ ما لگ کے حضور پیش کر دیا کہ اے کریم نواز! تیری عنایت کریمانہ کے شکر میں کیا پیش کروں۔

> زندگی سمجھا کیا وہ سمع یہ جل جانے کو دردِ دِل تَکُمُ سَمِياً نبیند آ سَکَی بروانے کو

## نوجوان ترسي گيا:

حضرت الس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ امام العادلین سیّدناعمر فاروق رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز ہے فارغ ہو کر تنہامہ بینہ منورہ ہے باہر چلے گئے۔ایک حچوٹے اور بوسیدہ سے خیمے میں چراغ جل رہاتھا۔ دروازے پرایک نوجوان پریشالی ومایوسی کے عالم میں سرایا تصویرهم بن کر بیٹھا آئیں بھرر ہاتھا۔امیرالمومنین رضی اللہ عنہ ت نے یو جھاجوان تم کون ہو؟ جواب ملامسافر ہوں ۔فر مایا اداس کیوں ہو؟ عرض کی بیوی کے بچہ پیدا ہونے کا دفت ہے۔ در دزہ شروع ہو چکا ہے مگر دائی کا کوئی انتظام نہیں۔ مسافر ہوں مفلس ہوں۔ سناتھا کہ خلیفہ عمر رضی اللّٰہ عنہ نے ایسے انتظامات کر رکھے ہیں۔ مگرمعلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف مدینہ شریف والوں کے لئے ہیں اور میں مسافر ہوں۔ بیسناتو آپ کی آنکھوں میں آنسوآ گئے اور فر مایا بھائی گھبرا وُنہیں۔ میں ابھی کسی دائی کا ہندوبست کر دیتا ہوں۔گھر آئے ، اپنی ہوی سے فرمایا بیٹکتم امیرالمومنین کی بیوی ہومگرفوراً اٹھواور آج ایک مسافرادرغریب کی جھونیڑی میں دائی بن کر جاؤتا کہ آئندہ آنے والی سلیں میرجان لیں کے مسلمانوں کے حکمران اوران کی بیگات صرف

خوشنما بنگلوں، رنگین کوٹھیوں اور کلب گھروں میں عیاشی کرنے کے لئے نہیں ہوتیں بلکہ غریب کی بیٹی کے ننگے سر کو ڈھانپنے کے لئے بھی ہوتی ہیں۔ قالینوں اور رہیمی پردوں سے نکل کرکسی مزدور کے گھرانہیں دائی بن کربھی جانا پڑتا ہے۔

وفادار بیوی فوراً اکھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل دی۔ آپ نے جا
کرفر مایالو بھائی دائی حاضر ہے۔ امیر المونین کی زوجہ محتر مہ نے بڑی خوش اسلو بی اور
احسن طریقہ سے اپنا فرض ادا کیا۔ اللہ کریم عزوجل نے انہیں خوبصورت لڑکا عظا کیا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیوی کو اندر بھیج کرخود اس نو جوان سے ادھرادھر کی باتیں کر
رہے تھے۔ اندر سے آواز آئی امیر المونین! آپ کومبارک ہورب العزت نے انہیں
بیٹا دیا ہے۔ امیر المونین کا نام س کرنو جوان تڑپ اٹھا اور پاکس پکڑ کرعرض کی آقا!
معاف کردو، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ فرمایا بنہیں بھائی تم معاف
کروکہ تہمیں اتنی تکلیف ہوئی۔

(رياض النضر ه، جلد دوم ، صفحه 278 ، ازالة الخفاء ، صفحه 46 ، البدايية والنهابيه ، جلد 4)

کرو مہربانی تم اہل زمیں پر خدا مہربان ہو گا عرشِ بریں پر

آپ نے نظام حکومت کی الیمی تد ابیر کیس کہ ایک دن زکوۃ کی تھیلی ہاتھ میں لئے مدینہ شریف کے والا!مفلس و لئے مدینہ شریف کے بازاروں میں آ واز دیتے ہیں کہ ہے کوئی زکوۃ لینے والا!مفلس و تنگ دست،لیکن کوئی بھی دست سوال دراز نہیں ہوتا۔

غرض کہ انسانی زندگی کا کوئی پہلو، خطہ جستی کا کوئی گوشہ اور تاریخ اسلام کا کوئی ورق ایسانہ بیں ہے جس میں اس پیکر دین وایمان، مجسمہ عدل وانصاف اور مرکز مہر ووفا کا نام روز روشن کی طرح نہ جمکتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نعمتوں سے سرفراز اور دنیاوی آسائٹوں سے مالا مال ہونے کے باوجود بھی فقر واستغنا اور زہر وتفوی کی جیتی

جائتی تصویر اور عدل وانصاف کے درخشندہ آفاب تھے۔

وہ خوف اللی رکھنے کی وجہ سے جانتے تھے کہ مسلمانوں کی خلافت وامامت کا قیامت کے دن ان سے حساب لیا جائے گا اور رعیت وقوم کے دکھ در د، رہے وغم ،غربت وافلاس اورمصائب وآلام کے بارے میں ان سے سوال ہوگا۔ اس کئے ان کے دل میں عدل وانصاف کا جذبہ، دستگیری کا ولولہ، بندہ پروری کا شوق اور ہمدردی وخیرخواہی کا طوفان ہروفت موجزن رہتا تھا۔خلافت ہے پہلے عہدرسالت سے لے کرعہد صدیقی تک وہ مغرور وسرکش انسانوں کے لئے اتنے ہی رحم وکرم کے پیکر اور عفو واحسان کامرکز بن گئے۔

خلیفہ ثانی نے اینے دورِ حکومت میں نہ ضرف بیرکیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه كى بيجائى ہوئى اسلامى فتو حات كى بساط كوروم ،شام اور عراق وابران تك يھيلا كر کفروشرک کے اندھیرے میں تو حیدواسلام کے جزاغ جلائے اور صلالت و کمراہی کی تاريكيول مين حق وصدافت كانور يهيلايا بلكه باقاعده طور برخطه ارض برايك اسلامي حکومت کی بنیا در کھی اور ایک ایبانظام حکومت دنیا کے سامنے پیش کیا جس کی خوبیوں کا غیر بھی اقرار کرنے پر مجبور ہیں۔ایک ایساصاف سقرالمعاشرہ قائم کیا جس کی بدولت مسلمانوں کے دکھ تکھ میں اور مصائب راحتوں میں بدل گئے۔ایک یا کیزہ ماحول کوجنم دیا جس کے طفیل ہرا کیک کوامن وسکون کی دولت نصیب ہوگئی۔سیّد نا فاروق اعظم رضی الله عنه کے نظام سلطنت، ان کے طرزِ حکومت' ان کے معاشی نظام' ان کے عدل و انصاف ان کے اخلاق وکر دار، ان کی دوستی ، تو حید برستی ، حست رسول صلی الله علیه وسلم اور ان کی فتوحات کو دیکھتے ہوئے ایک انگریز مورخ پیہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر عمر فاروق رضى الله عنه دوسال اورزنده ريتے تو دنيا ميں اسلام كے سوااور كو كى ندہب نظر نه آ تالیکن کیا کیا جائے کچھلوگ اینے دین وایمان کی کمزوری اور ابن سباء یہودی کی

سینہ زوری کی بناء پرمحمد عربی اللہ علیہ وسلم کے سسراور حضرت علی کے داماد تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے خلص دوست امیر المونین حضرت سیّد تا فاروق اعظم رضی اللّه عنه کی شان میں بے ادبی کر کے اپنا نامہ اعمال بھی سیاہ کرتے ہیں۔خداعز وجل عقل سلیم اور چشم بصیرت عطافر مائے۔ آمین

عمر ہے محبت کا ماہِ جبیں بھی، فدائے جنال شدمرسلیں بھی امیر امیراں امام زمانہ، سطوت کا مینار فاروق اعظم (کرامات صابہ،83)

# فاروق اور الل سبت (الفَقَالَ المَالِينَ الْمِثَالَ الْمِثَالَ الْمُثَالِقَ الْمِثْنَالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حضور جان کائنات صلی الله علیه وسلم کے بعد تاریخ اسلام میں جس ہستی کا نام بار بار زبان برآتا ہے وہ سسر رسول کریم، غیظ المنافقین، امام العادلین، دامادِ علی، اميرالمونين حضرت سيدنا فاروق أعظم رضى الله عنه كي مقدس، طيب وطاهر ذات كرامي ہے۔ آپ کا نام عمر ہے، کنیت ابوحفص ہے اور لقب فاروق اعظم ہے۔ والد کا نام خطاب اور مال کا نام عنتمہ ہے۔ آٹھویں بیثت میں آپ کا تنجرہ نسب حضور جان کا کنات صلی الله علیه وسلم کے خاندانی تنجرہ ہے جاملتا ہے۔ آپ واقعہ بل کے تیرہ سال بعد پیدا ہوئے۔ نبوت کے چھٹے سال 27 برس کی عمر میں اسلام سے مشرف ہوئے۔ آپ اس وقت اسلام لائے جب39 مرداور 23 عورتیں اسلام لا چکی تھیں۔

سيدنا فاروق أعظم رضى الله عنه حضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم كي ہرنسبت كا دل وجان سے احترام واکرام کرتے تھے۔امام محمد بن حسن شیبانی رحمة الله علیه ارقام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نوبلیٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ جنب بھی کوئی کھل یا کوئی اور تحفہ آتا تو حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مظهرات كى طرف ان پليٹوں ميں ڈال كر بھيجة تنھے اور اپنى بيٹى اُمّ المومنين حضرت حفصه رضی الله عنها کوآخر میں جھیجتے تا که آخر میں کم رہ جائے نو نقصان اپنی بیٹی کا ہی مو- (موطاامام محمر، كمّاب اللقطه ، باب كسب الحجام ، مطبوغه كراجي )

اہل اسلام کی مادران شفیق بانوانِ طبہارت پیدلاکھوں سلام

مفام صعابه و اهربیت کردهی ۱۲ کیکی ۱۲ کیکی در ۱۲ کیکی در

### دامادِعلى:

جہاں اللہ عزوجل نے سیّدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیگر کمالات سے نوازا ہے وہاں آپ کو یہ فضیلت بھی بخشی ہے کہ آپ کو تاجدار هل اتی حضرت سیّدناعلی المرتضی کرم اللہ وجہدالکریم کی دامادی کا شرف حاصل ہے۔حضرت زینب صغریٰ جمن کی کنیت حضرت اُم کلثوم رضی اللہ عنہا ہے (جن کے والدمحترم مولائے کا مُنات حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم اور جن کی والدہ ما جدہ حضرت سیّدہ فاطمۃ الزہرارضی اللہ عنہا ہیں) کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ہوا اور ان سے ایک صاحبزادے حضرت زید بن عمرضی اللہ عنہ ابھی پیدا ہوئے۔

(منتی الا مال، جلداول، صفحه 244، چیشی فصل حضرت امیرالمونین رضی الله عند کی اولاد کے بیان میں۔ مطبوعہ مصباح القرآن ٹرسٹ لا ہور، بجالس المونین ، جلداول ، صفحہ 182 ، قصہ تروت کا آئے کلاؤم ، مطبوعہ انتشارات اسلامیہ ایران ، الانوارِ نعمانیہ ، جلداول ، صفحہ 83 ، نور مرتضوی ، مطبوعہ بیروت ، الیعقو بی ، جلد دوم ، صفحہ 238 ، باب عمر بن خطاب کا دور خلافت ، مطبوعہ نیس اکیڈی کراچی ، وسائل الشیعہ ، جلد 15 ، کتاب النکاح ، رقم 27050 ، مطبوعہ مکتبة الاسلامیہ ایران ، فروع کافی ، جلد 6 ، صفحہ 16 ا ، کتاب الطلاق ، مطبوعہ مؤسسة احیاء الکتب الاسلامیہ ایران ، مناقب آل ابی طالب ، جلد 3 ، صفحہ 348 ، فی از واجہ واواا دہ واقر بابہ وخدامہ مطبوعہ انتشارات ذوی القر بی ایران ، الاستبصار ، جلد 3 ، صفحہ 358 ، کتاب الطلاق ، مطبوعہ ایران )

#### نكاح خوال:

ابوجعفر محمر بن بعقوب کلینی لکھتا ہے کہ حضرت شہر بانو رضی اللہ عنہا کا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہا کا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے رہے محمد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے رہے ہوایا تھا۔ (اصول کانی،جلدادل صفحہ 467، کتاب الحجۃ ،باب مولد علی بن الحسین،مطبوعہ ایران)

### حسنين كريمين:

حضرت سیّد ناعبداللّٰد بن عباس رضی اللّٰدعنهما فرماتے ہیں که حضرت سیّد نا فاروق اعظم رضی اللّٰدعنه کے عہد خلافت میں جب شہرمدائن فنّح ہوا تو حضرت عمر رضی اللّٰدعنیر مقام صعابه و اهربیت کری کی ۱۳ ک

نے منجد نبوی میں مال غنیمت جمع کیاسب سے پہلے سبط رسول حضرت سیّدنا امام حسن رضی اللّٰدعنه تشریف لائے اور فرمایا: اے امیر المونین! ہماراحق جواللّٰد نے مقرر کیا ہے عطا کرو۔

آپ نے ایک ہزار درہم نذر کئے۔ان کے جانے کے بعد حضرت سیّدنا امام تحسین رضی الله عنه آ گئے۔ ان کی خدمت میں بھی ہزار درہم پیش کئے گئے۔ حسین كريمين رضى الله عندكي بعد حضرت عمر رضى الله عندكے اپنے صاحبز او بے حضرت عبداللدرضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ان کو بانچ سو درہم دیئے۔حضرت عبداللد صلى الله عنه نے کہایا امیر المونین! میں حضور جان کا ئنات صلی الله علیہ وسلم کے عہدمبارک میں جوان تھا اور آپ کے حضور جہاد کرتا تھا اور حسنین کریمین اس وقت بیجے تھے اور مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ آپ نے ان کو ہزار ہزار در ہم اور بچھے پانچ سودرہم دیئے ہیں۔آپ نے فرمایا: بیٹا پہلے وہ مقام اورفضیات تو حاصل كروجوحسنين كريمين رضى التعنهم كاب يهر ہزار درہم كامطالبه كرنا۔ان كے باب على المرتضى بين، مان فاطمة الزهرا رضى الله عنها بين، نانا حبيب خدا بين، ناني خديجة الكبرى رضى الله عنها بين، چياجعفر طيار رضى الله عنه بين، مان أمّ ہانی رضى الله عنها بين، مامول ابراتيم بن رسول الله رضى الله عنه بين، خاله زينب رضى الله عنها، رقيه اور حضرت أمّ كلثوم دختر ان بيغمبررضي الله عنهما بين \_ بيهن كرحضزت عبدالله رضي الله عنه خاموش ہو گئے۔

(ریاض النفنر ه ،جلد دوم ،صفحه 292 ، فی مناقب عمر بن خطاب ،الباب الثانی ،مطبوعه نوریه رضویه ، لا بهور ، الصنا ،ار دو ،جلد دوم ،صفحه 177 ،مطبوعه چشتی کتب خانه فیصل آباد )

# ان کی بات:

زین الدین محمد بن علی شہر آشوب لکھتا ہے جب حضرت عمر ابن خطاب نے

مجاہدین کے ناموں کے رجسٹر تیار کئے تو ان میں سرفہرست حضرات حسنین کریمین کے نام لکھے۔ پھرانہیں اس قدروافر مال عطافر مایا کہ ان کے گھر بھر گئے۔ بیدد مکھے کرحضرت عمر کے بیٹے عبداللہ نے ابا جان سے کہا آپ نے مجھ پران دونوں صاحبز ادوں کو فوقیت دے دی حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ججرت دونوں میں میں ان سے آگے ہوں۔ بین کر حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے فر مایا چپ ہوجا، تیراباپ ان کے باپ سے بہتر نہیں اور ان کی والدہ تمہاری والدہ سے کہیں بہتر ہے۔

(منا قب آل ابی طالب، جلد 3 ،صفحه 87 ، فی انه خیرالخلق بعد النبی ،مطبوعه انتشارات ذوی القر بی ایران )

کیا بات ہے رضا اس جمنستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن بھول

حضرت سیّدنا امام محمد باقر رضی اللّه عنه سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللّه عنه کے پاس یمن سے حلے (بہترین لباس) آئے تو انہوں نے وہ مہاجرین وانصار کے درمیان تقسیم کر دیئے اور ان میں سے حضرات حسنین کریمین رضی اللّه عنها کے لئے کوئی چیز نه بچی حضرت عمر رضی اللّه عنه نے یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ ان دونوں شنم ادگان کی شان کے لائق حلے بھیجے گورنر نے تعمیل کرتے ہوئے حلے بھیج دیئے ۔ حضرت عمر رضی اللّه عنه نے وہ حلے دونوں شنم ادگان کو بہنا پر کرفر مایا مجھے لوگوں کو حلے بہنے دیکھ کر اس وقت تک خوشی نہیں ہوئی جب تک آپ دونوں نے ہیں بہن لئے۔

(رَياض النضر ه، جلد دوم ، صفحه 293 ، مطبوعة نور بيرضوبيرلا مور )

کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہو گی بیہ خبر کسی میٹمن نے اڑائی ہو گی

بنجم الحسن کرار وی لکھتا ہے کہ ایک دن منزل مفاخرت میں عبداللّٰہ بن عمر رضی اللّٰہ عنہماا مام حسن اور امام حسین رضی اللّٰہ عنہما کے سامنے فخر وافتخار کی باتیں کرنے لگے۔ بیہ

س کرحضرت امام حسن رضی الله عنه نے فرمایا کہتم تو تمہارے غلام زادے ہو۔ اتنی بڑھ چڑھ کر کیا باتیں کررہے ہو؟ اس پرحضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رنجیدہ ہو کر اینے باپ کے پاس گئے اور حضرت امام حسن رضی اللّٰدعنہ نے جو کچھے کہا تھا اسے بیان کر دیا۔ بی*ن کر حضرت عمر رضی الله عنه نے فر*مایا که بیٹا! بیہ بات ان ہے لکھوالو۔اگر کھودیں تو میرے گفن میں رکھ دینا۔ایک روایت میں ہے کہانہوں نے لکھ دیا اور حضرت عمررضی اللّٰدعنہ نے وصیت کر دی کہا۔۔۔ان کے گفن میں رکھا جائے کیونکہ محمد و آل محرصلی الله علیه وسلم کی غلامی بخشش کا ذریعہ ہے۔

(چوده ستارے، صفحہ 226 مطبوعه امامیہ کتب خانہ مغل حویلی ، اندرون موجی درواز ہلا ہور)

ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درور ان کے اصحاب و عترت یہ لاکھوں سلام

قار نین محترم! آپ حضرات نے خلیفہ ثالث حضرت سیّد نا فاروق اعظم رضی اللّٰہ عنه کے خیالات وارشادات ملاحظہ فرمائے کہ حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا داوراہل ہیت ہے انہیں کس قدرعقیدت ومحبت تھی ،اپنی حقیقی اولا دکوبھی ان کی دل جوئى كى خاطر جھڑک دیتے تھے خاص كرخاتون جنت حضرت فاطمة الزہرارضي الله عنہا کے متعلق ان کے الفاظ عقیدت ومودت کے انتہائی آئینہ دار ہیں کہ انہیں خوداین ہیوی سے بہتر قرار دیے رہے ہیں۔ادھرحضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عقیدت اہل بیت کا بیمالم ہے اور ادھرنام نہا دمحبان اہل بیت کے باطل خیالات ہیں ، ان کو کم از کم بيتوخيال كرناحيا ہے تھا كەستىرنا فاروق اعظم رضى الله عنه كے قلب وجگر ميں اہل ہيت رسول صلی الله علیه وسلم کی کتنی گهری عقیدت تھی ، ییس قدران پیرجا نثار ہے۔

# وزيران من المل الأرض

رب تعالی قرآن مجید میں ارشادفر ما تاہے:

وَ شَاوِرُهُمُهُ فِي الْأَمْرِ عَ (آلَ مَران،159) اور كامول مين ان سيمشوره لو امام جلال الدين سيوطي رحمة الله عليه اس آيت كے تحت رقم فرماتے ہيں۔حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ بیآ بت حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت فإروق اعظم رضی الله عنهما کے بارے میں نازل ہوئی اور حضرت عبداللہ بن عنم رضی اللہ عنہ سے روایت تقل کی ہے کہ حضور جان کا ئنات صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرصدیق اورحضرت فاروق اعظم رضى التدعنهما يسے فر مايا اگرتم دونوں تسى مشورہ ميں اتفاق كرو کے تو میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا۔ (درمنثور مترجم مطبوعہ ضیاءالقرآن ببلی کیشنز لا ہور،مسنداحد، رقم الحديث 8157 النسواعق المحرقة عربي مطبوعة نوربيد ضوبيا البور م فحد 93 )

ارشادبارى تعالى ب: اَطِيْعُوا اللُّهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الْإَمْر مِنْ كُمْ ج (النهاء، 59) حَكم ما نواللّٰه كا اور حَكم ما نورسول كا اوران كا جوتم ميں حكومت والے بير حضرت عكرمه رضى الله عنه فرمات بين: أولِسى الْأَمْسِ مِنْكُمْ مِي مراد يَعْمِن كريمين بعنى حضرت صديق اكبراور حضرت فاروق اعظم رضى الله عنهما ہيں۔ (الحديقة الندبية ،جلداول،صفحه 320)

يَـٰ اَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الطَّدِقِيْنَ ٥ (الوّب، ١٩٠) اےا بمان والو!اللہ سے ڈرواور پیجوں کے ساتھ ہو۔

علامہ ابن اثیر جزری رحمۃ اللّہ علیہ نے حضرت ضحاک رضی اللّہ عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ صادقین سے مرادصد لقی اکبروفاروق اعظم رضی اللّہ عنہ ایس ۔ نقل کی ہے کہ صادقین سے مرادصد لقی اکبروفاروق اعظم رضی اللّہ عنہ ماہیں۔ (اسدالغابہ مترجم مطبوعہ مکتوبہ نبویہ لا ہور، جلد 5 مسفحہ 290)

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی الله عنه کا بیان ہے کہ حضور جانِ کا ئنات صلی
الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ہرنبی کے دو وزیر آسان سے تعلق رکھتے ہیں اور دو وزیر
زمین سے تعلق رکھتے ہیں اور میرے آسان سے تعلق رکھنے دائے دو وزیر جبرائیل اور
میکائیل اور زمین سے تعلق رکھنے والے میرے دو وزیر صدیق اکبراور فاروق اعظم
میکائیل اور زمین سے تعلق رکھنے والے میرے دو وزیر صدیق اکبراور فاروق اعظم
رضی الله عنهما ہیں۔

(جامع ترذى، مطبوعه لا بهور، كتاب المناقب، رقم 3613، مشكوة المصابع بمطبوعه مكتبه توفيقيه بمصر، جلد 3، مضحه 318 وقم الحديث 3047، متدرك للحاكم مترجم مطبوعه لا بهور، جلد 3، مشحه 318 وقم الحديث 3047، متدرك للحاكم مترجم مطبوعه لا بنواد رالاصول بمطبوعه دارالنواد ربيروت ، جلد مجمع الزوائد بمطبوعه بيروت ، جلد 9 منحه 18، مقم الحديث 1434، مقم الحديث 122، صفحه 80، مقم الحديث 122، منحه مقلوعه داراحياء التراث العربي بيروت ، جلد 23، صفحه 80، من الخبار الملائك، مترجم مطبوعه ماتان ، صفحه ميراعلام العبلاء ، مطبوعه دارالحديث مصر، جلد 2 ، صفحه 80، قم الحديث 114 كان الملائك، مترجم مطبوعه فيان ، صفحه 77، كنز العمال بمطبوعه مكتب رحمانيه لا بهور، جلد 13، مقم 8، رقم الحديث 114 كان الهوارمة جم مطبوعه في المواء جم مطبوعه في 10، مترجم مطبوعه في 12، مترجم مطبوعه في 10، مترجم مطبوعه في المناز إلى بمائي كيشنز لا بهور، صفحه 19، عمدة كتب خانه كرا چى، جلداول بصفحه 57، خصائص الصغرى ، مترجم مطبوعه في 13، مترجم مطبوعه في 13، مترجم مطبوعه في 13، مترجم مطبوعه في 11، مترجم مطبوعه في 13، مترجم متربط في 13، متربط في 13،

قارئین کرام! اس حدیث پاکی شرح کرتے ہوئے عیم الامت مفتی احمہ یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسانوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ اور زمین کے بھی۔ آسانی سلطنت کا انظام حضرت جبرائیل و میکائیل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام وہاں نافذ کرتے ہیں۔ تر تیب ذکری ہے معلوم ہور ہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام درجہ میں حضرت میکائیل علیہ السلام سے بہت بڑے ہیں کہ ان کا ذکر پہلے کیا گیا۔

مقام صعابه و اهربیت کرچیکی (۱۸ کے ۱۸ کے کام

اس حدیث شریف سے مزید چندمسکے بھی معلوم ہوئے:

(1) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت زمین پر بھی ہے اور آسان پر بھی ورنہ دونوں جگہ وزیر ہونے کا کیامعنی بلکہ حضور عالمین کے سلطان ، بادشاہ اور نبی ہیں:

لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ٥ (الفرقان 1)

(2) حضرت صدیق اکبررضی الله عنه، حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه سے افضل ہیں کہ پہلے ان کا نام مبارک ذکر ہوا بعد میں حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه کا۔

(3) وزارت صدیقی و فاروتی افضل ہے۔ وزارت جرائیلی و میکائیلی سے کہ حضرت صدیق و فاروقی افضل ہے۔ وزارت جرائیلی و میکائیلی سے کہ حضرت صدیق و فاروق رضی الله عنہما پایہ تخت کے وزیر ہیں۔ ہردم حضور صلی الله علیه وسلم کا پایہ تخت وسلم کا پایہ تخت میں مائی ہوئے۔ والے، زمین تمام انبیاء خصوصاً حضور صلی الله علیه وسلم کا پایہ تخت ہے۔ (مرأت بمطبوعہ الا ہور، جلد 8 ہفے۔ 388)

وذیر ای فی السماء وذیر ای فی الادض طاہر ہے اس حدیث سے حکومت رسول کی حضرت سیّدنا ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک چرواہا اُپ ریوڑ میں تھا کہ بھیڑ ہے نے حملہ کیا اور ایک بکری کو پکڑ کر لے گیا۔ چرواہے نے بکری کو اس سے چھڑ ایا۔ پس اسے خاطب کر کے کہنے لگا اس چیر بھاڑ کے دن ان کا محافظ کون ہوگا جس روز میر سواان کا چرواہا کوئی نہیں ہوگا؟ اس طرح ایک شخص گائے کو ہا تک کر لے جارہا تھا کہ اس پر سوار ہوگا۔ گائی ہوں اوگوں نے تو بیدا نہیں کیا گیا بلکہ میں تو ہوگیا۔ گائے بیدا گی گئی ہوں۔ لوگوں نے تجب سے سجان اللہ کہا۔ نبی کر مے صلی اللہ علیہ وسلی کے نبیدا کی گئی ہوں۔ لوگوں نے تجب سے سجان اللہ کہا۔ نبی کر مے صلی اللہ علیہ وسلی اللہ کہا۔ نبی کر مے صلی اللہ علیہ وسلی اور صدیق آ کہر

و فاروق اعظم رضی الله عنهما بھی۔ ( بخاری،مترجم مطبوعہ فرید بک سٹال لا ہور ، کماب نضائل اصحاب الني، رقم الحديث 3663، جامع ترندي، مترجم مطبوعه شبير برادرز لا بهور، كتاب المناقب، رقم الحديث 3609، مشكوة ،جلدسوم، رقم الحديث 6040 ،مسنداحمد ،مترجم مطبوعه مكتبدرهما نبيالا بهور ، رقم الحديث 7345)

#### سب سے بہتر:

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه بیان کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه نے حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه ہے کہا: اے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے بعدسب سے بہتر فرد۔ تو حضرت صدیق اکبررضی اللّٰدعنہ نے فرمایا آپ تو ہے کہدر ہے ہیں اور میں نے تحضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے سورج البیے سی محض برطلوع نہیں ہواجو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بہتر ہو۔

(جامع ترندي، رقم الحديث 3617 ، زبهة المجالس، جلد دوم ، صفحه 469 )

سلیمان بن بیار رضی الله عنه لهیے روایت ہے کہ حضور جان کا تناہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کے بعداہل زمین سے صدیق اکبرفاروق اعظم رضی الله عنہماسب سے افضل ہیں۔ (تاریخ دشق اللبیر، جبد 32 صفحہ 69)

حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ حضور جان کا مُنات صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا که صدیق اکبرو فاروق اعظم رضی الله عنهماا نبیاءاور مرسلین علیهم السلام کوچھوڑ کراولین وآخرین ، آسانوں اور زمین میں رہنے والے تمام لوگوں سے افضل ہیں۔(الصواعق الحرقہ ،صفحہ 107 ہزیمۃ المجالس،جلددوم ،صفحہ 456)

حضرت ستیرنا ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور جان کا ئنات صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج ہوئی تھی میں نے آفتاب کو دیکھا کہ مشرق سے مغرب کی طرف کھنجا جاتا ہے اور اس کی بینٹانی پر دوسطریں کھی ہیں۔ میں نے حضرت جرائیل علیہ السلام ہے یو جھاانہوں نے بتایا پہلی سطریہ ہے:

لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبكر شفيق ـ وسرى سطرييب:

لا اله الا الله محمد رسول الله عمر الفاروق الرفيق ـ

( تاريخ دُمثَق الكبير، جلد 47 ، صفحه 68 ، نزيمة المجالس ، جلد دوم ، صفحه 458 )

حضرت عبدالله بن حطب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور جان کا ئنات صلی الله علیہ وسلی الله عنها کو دیکھا تو فر مایا یہ میر ہے کان اور آئکھیں ہیں۔ (مشکوٰۃ، جلد سوم، صفحہ 318، تم الحدیث 6047، متدرک کتاب معرفۃ الصحاب، تم الحدیث 4448، مقاصد الحسنہ صفحہ 755، کوز الحقائق، صفحہ 31)

متذکرہ حدیث شریف کی شرح میں حکیم الامت رقم فرماتے ہیں اس فرمان عالی کی جا رشرحیں ہوسکتی ہیں:

(1) یہ دونوں مسلمانوں کی کان وآئکھیں ہیں کہ جیسے انسان بغیر کان وآئکھ کے کے کچھ نہ د مکھے سکے نہ تا سکے ایسے ہی مسلمان ان کا دامن چھوڑ کر نہ راہ ہدایت د مکھے سکے نہ قرآن وحدیث یا اللہ ورسول کی بات من سکے۔

(2) بیددونوں دین اسلام کی آنگھیں اور کان ہیں کہ جیسے جسم کی بھیل آنگھوں اور کان سے ہوتی ہے ایسے ہی دین کی تھیل ان بزرگوں سے ہے۔قرآن وحدیث ان کے ذریعہ سے مجھو۔

(3) یہ دونوں میرے کان اور آنکھ ہیں جیسے ہر شخص کو اپنے آنکھ کان بڑے پیارے ہوتے ہیں کہان دونوں کی ہر طرح حفاظت کرتا ہے ایسے ہی یہ دونوں میرے پیارے وزیر ہیں۔ مجھے بڑے محبوب ہیں۔اعلیٰ وزیر بادشاہ کی آنکھ کان ہوتے ہیں۔
بیارے وزیر ہیں۔ مجھے بڑے محبوب ہیں۔اعلیٰ وزیر بادشاہ کی آنکھ کان ہوتے ہیں۔
(4) یہ دونوں سرایا آنکھ وکان ہیں جیسے آنکھ دیکھنے سے سیز نہیں ہوتی۔کان سننے سے سیز نہیں ہوتے ایسے ہی بیدونوں مجھے دیکھنے ،میری سننے سے بھی سیز نہیں ہوتے۔

ان کاعقیده تو میس کے میں کو دیکھنا تیری ہی سننا تجھ میں گم ہونا حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں ترے رہنا طریقت اس کو کہتے ہیں

ان دونوں نے دیکھا تو حضور کواور سی تو حضور کی بیہوہ جسم ہیں جن کی جان حضور میں آنکھیں وکان سارے اعضاء سے انصل ہیں۔ رب فرما تاہے: وَ جَمعَ لَ لَکُمْہُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ (الخل: 78) بول بى سارے اسلام میں بیدونوں انصل ہیں۔ كان افضل ہیں آنکھ ہے کہ آنکھ کے بغیرعلم حاصل کیا جاسکتا ہے مگر کان کے بغیر نہیں اس لئے كان كاذكر يهلے فرمايا آئكھ كالعدميں \_ (مرأت،جلد8 صفحہ 386)

حضرت انس رضی الله عنه فرمات ہیں کہ حضور جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو سوائے صدیق اکبرو فاروق اعظم رضی الله عنهما کے کوئی ا پناسرندا ٹھا تا تھا۔ بید دونوں حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی طرف دیکھے کرمسکرائے ہتھے۔

(مشكوة ، جلد 3، صفحه 318 ، رقم الحديث 6045 ، مبندامام احمد ، رقم الحديث 12544 ، مستدرك كتاب

العلم، رقم الحديث 418، ترندي، رقم الحديث 3601)

مذکورہ بالا حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے تھیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیارا بیارے کو دیکھ کرخوشی ہے مسکرا تا ہے۔ یہاں وہ رنگ تھا دوسرے صحابہ میں ادب کاظہور ہے۔ یہاں محبوبیت کی جلوہ گری ہے بعنی دونوں صاحب اسرار اور بارگاہِ عالی میں بہت باریاب شھے۔ (مرأت ببلد8 ہفے۔ 386) جس منلمال نے ویکھا انہیں اک نظر اس نظر کی بصارت یہ لاکھوں سلام

حافظ عبدالبررحمة الله عليه فرمات بين حضور جانِ كائنات صلى الله عليه وسلم نے اییے بعد جن صحابہ کرام علیہم الرضوان کو چھوڑ ا ان میں سب سے افضل حضرت سیّد نا صدیق اکبررضی الله عنه ہیں اور ان کے بعد حضرت سیّدنا فاروق اعظم رضی الله عنه ہیں ۔ اوراس بات پرعلماءکرام کی جماعت کا اجماع ہے اور اہل علم کے ایک بہت بڑے گروہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سب سے انضل حضرت صديق اكبروفاروق اعظم رضي التدعنهما ہيں۔

(التمهيد بمطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ، جلد 8 ، صفحه 553 )

امام ربانی قطب ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرمهندی فاروقی رحمة الله علیه . فرماتے ہیں حضرات خلفاءار بعد کی افضلیت ان کی خلافت کی ترتیب کے موافق ہے کیونکہ تمام اہل حق کا اجماع ہے کہ پیغمبروں کے بعد تمام انسانوں میں سے افضل . حضرت ستیدنا صدیق اکبررضی الله عنه ہیں اور ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه بيل \_( مكتوبات ،مترجم مطبوعه لا مور ، جلد دوم ،صفحه 316)

حضرت سيدنا بسطام بن مسلم رضي الله عنه ي روايت ہے كه حضور جان كا ئنات صلی الله علیه وسلم نے حضرت سیّد نا صدیق اکبر رضی الله عنه اور حضرت فاروق اعظم رضی اللّٰدعنہ ہے ارشا دفر ما یا مبرے بعد کوئی بھی تم دونوں پر حکمرانی نہیں کرے گا۔ (مصنف ابن الى شيبه مطبوعه مكتبه الداديه ماتان ، جلد 7 ، صنحه 475 ، رقم الحديث 33)

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بار گاہِ رسالت میں عرض کیا: پارسول الله صلی الله علیه وسلم قیامت کب آئے گی؟ فرمایاتم نے اس کے لئے کیا تیار کررکھاہے؟ عرض گزار ہوا کہ میرے یاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ الله تعالیٰ ہے اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم ہے محبت رکھتا ہوں۔ فرمایاتم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا کسی چیز نے خوش نہیں کیا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان نے کیا کہتم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور صدیق اکبر وفاروق اعظم رضی اللہ عنہ ماتھ رہوں گا سے۔ لہذا امید وار ہوں کہ ان کی محبت کے باعث ان حضرات کے ساتھ رہوں گا اگر چے میرے اعلی ان جیے نہیں۔

( بخاری، كتاب الفصائل اصحاب النبي ، رقم الحديث 3688 ، مسند احمد ، رقم الحديث 14404 - ) -

حضرت ابوالقاسم بن سلام رحمة الله عليه سے روایت ہے کہ ہمارے استاذک ایک ساتھی فوت ہوگئے۔ استاذصاحب نے انہیں خواب میں دیکھر پوچھا: مافعل الله بك یعنی الله تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا الله عزوجل نے میری مغفرت فرمادی۔ پوچھا مشرکیر کے ساتھ کیسی رہی؟ جواب دیا انہوں نے مجھے میری مغفرت فرمادی۔ پوچھا مشرکیر کے ساتھ کیسی رہی؟ جواب دیا انہوں نے مجھے بھا کرسوالات شروع کئے۔ الله تعالی نے میرے دل میں ڈالا اور میں نے فرشتوں بھا کرسوالات شروع کئے۔ الله تعالی نے میرے دل میں ڈالا اور میں نے فرشتوں سے کہددیا سیدنا ابو بکروفاروق اعظم رضی الله عنہما کے واسطے مجھے جھوڑ دیجئے۔ بیس کر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا اس نے بڑی بررگ ہستیوں کا وسیلہ پیش کیا ہے لہذا اس کو چھوڑ دو چنا نجوان نے وقع جھوڑ دیا اور تشریف لے گئے۔

( شرح الصدور ،مترجم مطبوعه لا بهور ،صفحه 237 )

حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رضی اللّہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور جانِ کا مُنات صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان دنیا میں اسی ہزار فرشتے ہیں جو مجبین صدیق وفاروق رضی اللّه عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ اور دوسرے آسان میں اسی ہزار فرشتے ہیں جو اللّه عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللّه عنہ کے دشمنوں پر حضرت صدیق اکبررضی اللّه عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللّه عنہ اور حضرت کیا کرتے ہیں۔ (تاریخ دشق الکبیر، جلد 32، صفحہ 100 ہزیۃ الجالس، جلد دوم، صفحہ 466)

مقام صعابه و اهربیت کردهی کی کی کی کی کی کی کی کی کام

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جان کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مِایا جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ ایک فرقہ کو دوزخ میں لے جانے کا حکم فرمائے گا۔ دوزخ کے فرشتے اسی دم انہیں گرفتار کر کے لے چلیں گے پھر دھت کے فرشتے کواللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا آئہیں واپس لا وَچنا نچہ دہ انہیں واپس لا کمیں گے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دیر تک کھڑے ہوں گے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد ہوگا اے میں میرے بند وا میں نے تمہار کے گرشتہ گنا ہوں کی وجہ سے تمہیں دوزخ لے جانے گا حکم دیا تھا لیکن ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی محبت کی بدولت میں نے تمہیں بخش دیا۔ (زیمة الجالس، جلد دوم صفحہ 640)

الزهرالفائح میں ہے کہ حضور جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو طلب کیا۔ جب دونوں صاحب حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے دیر سے آنے کا سبب بوچھا۔ دونوں حضرات نے عرض کیا ہم نے راستہ میں ایک جنازہ دیکھا تھا اس کی نماز پڑھنے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تم دونوں میں سے امام کون تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ کے سامنے دوسراکوئی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسنے میں حضرت جمرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! حضرت میں حضرت جرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! حضرت صدیق اکبراور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہمامیت کے لئے باعث برکت میں گئے کیونکہ وہ بڑا گناہ گارتھا جب ان دونوں نے اس پرنماز جنازہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ بن گئے کیونکہ وہ بڑا گناہ گارتھا جب ان دونوں نے اس پرنماز جنازہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے آزاد کردیا اوراسے جنت میں داخل کردیا۔

( زنبية المجالس، جلد دوم، صفحه 461)

حضرت سیّدنا عبداللّٰہ بن حسن رحمۃ اللّٰہ علیہ سے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّٰہ عنہ اللّٰہ عنہ اللّٰہ عنہ اللّٰہ عنہ اللّٰہ عنہ اللّٰہ عنہ کے بارے میں بوجھا گیا تو انہوں نے ارشاد عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللّٰہ عنہ کے بارے میں بوجھا گیا تو انہوں نے ارشاد

فرمایا دونوں افضل ہیں اور میں ان دونوں کی بلندی درجات کے لئے دعا گو ہوں۔ مزید فرمایا اگر میں اپنے دل کی بات کے خلاف کہوں تو مجھے حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ پہنچے۔(ریاض النفر ہ،مطبوعہ نوریہ دضویہ لاہور،جلداول ،صفحہ 60)

سیدناعبدالله بن عمر رضی الله عندسے پوچھا گیا کہ حضور جانِ کا کنات صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں فتو ہے کون دیتا تھا؟ آپ رضی الله عند نے ارشاد فرمایا میں صرف دوشخصیات کو جانتا ہوں اور وہ سیّدنا صدیق اکبر اور سیّدنا فاروق اعظم رضی الله عنہما ہیں۔ان دو کے علاوہ میر رے علم میں اور کوئی نہیں جو حضور صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں فتو ہے دیا کرتا ہو۔ (اسدالغابہ جلد 5 صفحہ 293)

قطب ربانی عارف بالله سیدی عبدالو هاب شعرانی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ جب تخصے الله تعالیٰ کی طرف کوئی حاجت ہوتو اس کی بارگاہ میں حضورامام الا نبیاء صلی الله علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کیونکہ آپ کے بغیر و ہاں رسائی ممکن نہیں اور جب تخصے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی طرف حاجت جوتو آپ کی بارگاہ میں دونوں وزیروں حضرت صدیق الله علیہ وسلم کی طرف حاجت جوتو آپ کی بارگاہ میں دونوں وزیروں حضرت صدیق اکبراور حضرت فاروق اعظم جوتی الله عنہما کا وسیلہ پیش کر کیونکہ وہ دونوں حضور صلی الله علیہ وسلم کا دروازہ ہیں۔ان کے بغیر آپ تک رسائی ممکن نہیں۔ دونوں حضور صلی الله علیہ وسلم کا دروازہ ہیں۔ان کے بغیر آپ تک رسائی ممکن نہیں۔ دونوں حضور صلی الله علیہ وسلم کا دروازہ ہیں۔ان کے بغیر آپ تک رسائی ممکن نہیں۔ (لطائف المین صفحہ 771ء مرۃ انتقیق صفحہ 167ء مرۃ انتقیق میں دونوں د

# ابوبكروعمر رضى الله عنهما كي پيروي:

حضرت سیدنا حذیفہ بن بمان رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ حضور جانِ کا ئنات سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا میر ہے بعد صدیق اکبراور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی پیروی کرنا۔

(ترندی، كتاب المناقب، رقم الحدیث3596، تاریخ دمشق الكبیر، جلد 32، صفحه 149، متدرک كتاب المعرفة الصحاب، رقم الحدیث 4448، نوادر الاصول، جلد 5، صفحه 101، رقم الحدیث المعرفة الصحاب، رقم الحدیث 4448، مشکورة، رقم الحدیث

1210 ، از لاية الخفاء ، جلداول ، صفحه 56 ، المقاصد الحسنه ، صفحه 230 )

اس حدیث پاک میں شیخین کریمین کی خلافت کی طرف اشارہ ہے کہ میرے بعد بید حضرات خلیفہ ہوں جیسا کہ شیعوں کی تفاسیر بھی شاہد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہیوی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما سے ایک پوشیدہ بات کی کہ میرے بعد ابو بکراوران کے بعد عمر رضی اللہ عنہما مملکت اسلامیہ کے مالک ہوں گے۔

(تفییرشامی ،مطبوعه تبران ،جلد 6 ،صفحه 356 ،مجمع البیان ،مطبوعه آم ،جلد 5 ،صفحه 388 ، منج الصادقین ، مطبوعه تبران ،جلد 5 ،صفحه 547 )

کیا لطف جو غیر پردہ کھولے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے

حضرت سيّدنا ابواروي دوى رضى الله عنه فرماتے ہيں كه ميں حضور جان كائنات الله عليه وسلم كے پاس بيشا تھا كه سيّدنا صديق اكبروسيّدنا فاروق اعظم رضى الله عنها تقريف لائے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان دونوں كو د كيھ كر ارشاد فرمايا الحدمد لله الذى ايد فى بكما يعنى الله تعالى عزوجل كاشكر ہے جس نے م دونوں كے ذريعے ميرى تائيد فرمائی۔

ر مجمع الزوائد، جلد 9 ، صفحه 19 ، رقم الحديث 14347 ، المجم الاوسط مطبوعه بيروت جلد 5 صفحه 17<sup>2</sup> ، رقم الحديث: 7299 ، معرفة الصحابه مطبوعه بيروت ، جلد 4 ، صفحه 437 ، رقم الحديث 7295 )

بیں۔اے علی اہم ان دونوں کونہ بتانا۔

### صديق وفاروق رضى الله عنهما نگاهِ على مين:

حضرت على كرم الله وجهه الكريم كابيان ہے كه حضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم کے بعدلوگوں میں سب ہے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه بيل . (ابن ماجه، كمّاب السنه، رقم الحديث 106) حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ 📑 عليهوتكم كےساتھ موجودتھااسی دوران حضرت ابوبكرصد بق رضی الله عنه اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نظراً گئے۔ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بیتمام ابنیاءاور مرسلین علیہم السلام کے علاوہ سب پہلے والے اور سب بعد والے عمر رسیدہ لوگوں کے سردار

(ترندى، رقم الحديث 3598، اسدالغابه، جلد 5، صفحه 290)

( تاریخ الخلفاء ،مطبوعه بروگریسوبکس لا ہور ،صفحه 185 )

ایک بارحضرت علی کرم الله وجهه الکریم کا سهارا لئے ہوئے حضور جان کا یُنات صلى الله عليه وسلم بابرتشريف لائے توسيدنا صديق اكبررضي الله عنه اورسيدنا فاروق اعظم رضى الله عنه بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے سیّد ناعلی کرم اللّٰدوجهـ الکریم ہے ارشادفر مایا: اے علی تم ان دونوں سے محبت کرتے ہو؟ عرض كى جى يارسول الله على الله عليه وسلم فرمايا احبهما تدخل البحنية ليعني ان سے محبت قائم رکھو جنت میں داخل ہوجا ؤ گے۔ ( کنزالعمال،جلد13 ہفے 8 ،رتم الحدیث 36111) حضرت على المرتضى كرم الله وجهه الكريم نے فرمايا ہے كہ حضور صلى الله عليه وسلم كے بعدتمام لوگوں سے افضل صدیق اکبرو فاروق اعظم رضی الله عنهما ہیں ۔مومن کے دل میں میری محبت اور صدیق و فاروق رضی الله عنهما کا بغض تبھی سیحانہیں ہو سکتے بعنی صديق وفاروق رضى الله عنهما كالغض ركضے والامومن نہيں ہوسكتا\_

سیّدناعلی المرتضی کرم الله وجهه الکریم نے منبر پر کھڑے ہوکر ارشاد فر مایا حضرت سیّدنا صدیق اکبر رضی الله عنه بڑے در دمند، نرم دل اور خدا کی طرف رجوع کرنے والے اور حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه دین کی خیرخواہی کرنے والے تھے۔ پس الله تعالیٰ نے ان کی خیرخواہی کی۔

(انوارالاصول، جلد دوم ، صنحه 22 ، رقم الحديث 262 ، تاریخ دشق الکير ، جلد 32 ، صفحه 149 اسماء بن تظم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللّہ و جہدالکریم سے حضرت ابو بکر وعمر رضی اللّه عنہما کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فر مایا بید دونوں ہدایت پر تھے۔ ہدایت دینے والے تھے۔ تھے کراہ پر تھے اور تھے اور تھے اور کھانے والے تھے کامیا بی پر تھے اور کامیا بی کی راہ دکھانے والے تھے۔ دنیا میں نجات وکامیا بی حاصل کر کے پر تھے اور کامیا بی حاصل کر کے آخرت کے جہاں میں بہنچ گئے۔

(کزالعمال، جلد 13 موضی 13 مرتم الحدیث 36149، اصد تی التصدیق بسخه 36) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم الله وجہه الکریم نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله کے لئے کرنے والے برد بار تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مخلص اور الله کے لئے خیرخواہی کرنے والے تھے۔ (کزالعمال، جلد 13، منه الحدیث 1413، اصد ق التصدیق مفحہ 29) والے تھے۔ (کزالعمال، جلد 13، منه الحدیث 36141، اصد ق التصدیق مفحہ 98)

عبد بن خیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی کرم اللّٰدوجہدالکریم سے بوچھا کہرسول اللّٰد علیہ وسلم کے بعد جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہما۔

( كنزالعمال، جلد 13 م صفحه 5، رقم الحديث 36095، اصدق التصديق، 39)

ابوصالح حنفی رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ حضرت علی کرم الله وجہدالکریم نے

فر مایا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے روز حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما سے فر مایا مم دونوں میں سے ایک کے دائیں جانب جبرائیل اور دوسرے کے دائیں جانب میکائیل اور دوسرے کے دائیں جانب میکائیل اور اسرافیل جیسے عظیم فرشتے ہیں جو جنگ کا معائنہ کرنے کے لئے آئے ہیں ان میں سے ہرایک فرشتوں کی صف میں ہے۔ (متدرک حاکم، کتاب معرفة الصحابہ، قم الحدیث ان میں سے ہرائیک فرشتوں کی صف میں ہے۔ (متدرک حاکم، کتاب معرفة الصحابہ، قم الحدیث حفرت علی مطبوعہ میروت، جلداول، صفحہ 177، قم الحدیث 335، اصد ق التحدیق، صفحہ 130 سے حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم نے فر مایا کہ میں نے اپنی ان دونوں آئی صوں سے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اگر ایسانہ ہوتو یہ دونوں نابینا ہو جا ئیں اور میں نے اپنے دونوں کا نوں سے آپ کو کہتے سا ہے اگر ایسانہ ہوتو یہ دونوں بہرے ہوجا ئیں کہ اسلام میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے زیادہ پاک وصاف پیدا نہیں اسلام میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے زیادہ پاک وصاف پیدا نہیں

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا۔ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما۔ اس نے کہا: اے امیر المونین! آپ سے بھی پہلے۔ آپ نے فرمایا تم ہے مجھے اس ذات کی جس نے جنت کو پیدا کیا اور جان کو بنایا، وہ دونوں مجھے سے پہلے جنت کے پھل کھاتے ہوں گے۔

**بوا۔** (نزمة الحالس،جلددوم،صفحه 456)

(نزمة المجالس، جلددوم، 460)

حفرت علی کرم اللہ وجہدالکریم سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کو میں خطبہ میں یہ پڑھتے سنتا ہوں کہ اے اللہ عز وجل! جس چیز سے تو نے خلفائے راشدین کی اصلاح کی ہے میری بھی اصلاح فرما۔ پس وہ کون ہیں؟ اس پر آپ رو پڑے اور فرمانے کی ہے میری بھی اصلاح فرمانے ہدایت اور اسلام کے شخ حضرت ابو بکر فرمانے کے وہ دونوں میرے صبیب پیشوائے ہدایت اور اسلام کے شخ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہیں جس نے ان کی اقتداء کی وہ نیج گیا۔ جس نے ان کی اقتداء کی وہ نیج گیا۔ جس نے ان کی

پیروی کی وہ صراط متنقیم پا گیا اور جس نے ان کے ساتھے تمسک کیا وہ اللّٰدعز وجل کی جماعت میں سے ہے اور اللّٰد تعالیٰ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔

( نزبية المجالس ،جلد دوم ،صفحه 460 )

حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم کا قول ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم نفس واحد کی طرح ہیں جو ہم سے محبت رکھتا ہے ، ہماری محبت سے نفع اٹھا تا ہے اور جو ہم میں فرق کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کی کوئی حجت نہ ہو گی اور کسی ایماندار کے دل میں میری محبت ان دونوں کی عداوت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ۔ (نزہۃ الجالس، جلد دوم مسفحہ 467)

ایک بارایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہا آپ سب لوگوں سے بہتر ہیں آپ نے اس سے پوچھا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو د بکھا ہے؟

اس نے کہانہیں ۔ آپ نے پوچھا تو نے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے؟

اس نے کہانہیں ۔ آپ نے پوچھا تو نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے؟

اس نے کہانہیں ۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تو میں اس نے کہانہیں ۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تو میں کتھے قتل کر ڈالٹا اور اگر تو نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو دیکھا ہوتا تو میں دیکھا ہوتا تو میں اللہ عنہما کو دیکھا ہوتا تو میں اللہ علیہ وتا تو میں اللہ عنہما کو دیکھا ہوتا تو میں اللہ عنہما کو دیکھا ہوتا تو میں اللہ عنہما کو دیکھا ہوتا تو میں کتھے کوڑے مارتا۔ (زیہۃ الجالس، جلد دوم ہفتہ 467)

ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا کہ صحابہ نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کوآپ سے کیوں مقدم کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ ہی نے ان کو مجھ سے مقدم کیا ہے بھرلوگ کیوں کر ایسا کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ظالموں کی طرف میلان نہ کروورنہ تم کوآ گ جلائے گی حالا نکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق وعمر فاروق رضی اللہ عنہما کی طرف مائل ہے ،ان کی صاحبز ادیوں سے نکاح فرمایا۔اگروہ ظالم ہونے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹیوں سے نکاح نہ

کرتے اور نہ ہی ان کی طرف میلان کرتے۔(نورالابصار، جلداول، صفحہ 27) اہل تشیع کی گواہی:

حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہدالکریم اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں بعداز حمد وصلوٰ ق واضح ہوکہ بے شک اللہ تعالیٰ نے محمصلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث فرمایا پس آپ ہے ذریعے لوگوں کو گمراہی سے بچایا اور ہلاکت سے حفظ وامان میں رکھا اور افتراق واختلاف کے بعد جمعیت اورا تفاق بخشا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کواپنی طرف بلالیا جب کہ آپ اپنا فریضہ رسالت ادا فرما چکے پھرلوگوں نے ابو بکر کوخلیفہ بنایا بعداز ال انہوں نے عمرکو۔پس انہوں نے اپنی سیرت اور کر دارکو قابل ستائش رکھا اور امت کے عدل وانصاف کے تقاضوں کو پورا کیا۔ (ابن جریہ مطبوعاتران ،جلد 4 مفحہ 27)

ناظرین ذی احترام! جنہوں نے پوری امت کوعدل وانصاف فراہم کیا ہو وہ آلی رسول کے ساتھ طلم روار حمیں ہیات کم از کم ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ حضرت سیّدناعلی المرتضٰی کرم اللّٰہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جو مجھے ابو بکر وعمر رضی اللّٰہ عنہما سے افضل کیے گاتو میں اس کواسی کوڑے لگاؤں گا۔ (تاریخ دُشق الکبیر،جلد 32،منی اللّٰہ عنہما سے افضل کیے گاتو میں اس کواسی کوڑے لگاؤں گا۔ (تاریخ دُشق الکبیر،جلد 32،منی اللّٰہ عنہ 14، رقم الحدیث 36152، الصواعق الحرقة منفیہ 95)

#### قيامت كامنظر:

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی الله علیہ وسلم کے ایک جا نب حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه اور دوسری جانب حضرت عمر فاروق رضی الله عنه منے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے ان دونوں کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ھلکذا وسلم نے ان دونوں کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ھلکذا البعث یوم المقیامة لیعنی ہم قیامت بے روزیوں ہی اٹھائے جا کیں گے۔ البعث یوم المقیامة لیعنی ہم قیامت بے روزیوں ہی اٹھائے جا کیں گے۔ البعث یوم المقیامة لیعنی ہم قیامت بے روزیوں ہی اٹھائے جا کیں گے۔ البعث یوم المقیامة لیعنی ہم قیامت بے روزیوں ہی اٹھائے جا کیں گے۔ البعث یوم المقیامة لیعنی ہم قیامت ہے روزیوں ہی اٹھائے باکنوں کے اللہ عنہ کا اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی کا اللہ عنہ کا اللہ عنہ کی کے کا اللہ عنہ کے کہ کا اللہ عنہ کو کو کا اللہ عنہ کی کی کے کہ کی کے کہ کو کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کو کے کہ کے کہ کی کے کہ کو کہ کے کہ کے

عاكم ، كتاب تفسير ، رقم الحديث 3732 ، الصواعق المحر قد ، صفحه 111 ، كنز العمال ، جلد 13 ، صفحه 9 ، رقم الحديث 36119، المقاصد الحسنه ،مترجم ،صفحه 84 ،نوادر الاصول ، جلد 5 ،صفحه 25 ، رقم الحديث 1228 ، مجمع الزداكد ، جلد 9 منحه 22 ، رقم الحديث 14362 )

ام المومنين صديقه بنت صديق حضرت عائشه رضي الله عنها فرماتي بيس ميس نے خواب میں دیکھا کہ تین جا ندمبرے حجرے میں آگئے ہیں۔ میں نے حضرت صدیق ا كبررضى الله عندسے اس خواب كى تعبير يو تھي تو انہوں نے جواب ديا۔اے عائشہ بني! اگر تیراخواب سیا ہو گیا تو تیرے حجرے میں تین آ دمی جوروئے زمین میں سب سے انضل ہیں دنن ہوں گے بھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور ان کومیرے حجرے میں دُن کر دیا گیا تو حضرت ابو بکرصد بق رضی اللّٰدعنہ نے مجھے سے فر مایا: اے عائشہ! میہ تیرے ان جاندوں میں سب سے افضل جاند ہے اور بیانہیں میں سے ایک

(مىتدرك ماكم ، رقم الحديث 4400 ، عمدة التحقيق ، صفحه 133 )

محبوب رب عرش ہے اس سبر قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے

اال .....جو يتخين كريمين برطرح طرح كے اعتراضات كرتے ہيں تھكتے ان كى كتاب من لايسحنضره الفقيه مطبوعه الرأن مصفحه 300، بأب تضل تربة الحسين وحريم قبره ميں ہے كەحضرت امام جعفرصا دق رضى الله عندنے فرمايا كەحضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر میارک کے اردگر دشر قاغریا جنوبا شالاً بیندرہ بیندرہ میل کے فاصلہ تک سارانطہ زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

اب جميں تعصب كى عينك اتار كرسو چنا جا ہے كەقبرخسين رضى الله عنه كا بيه مقام ہے تو قبررسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا اور پھر جواس مبارک قبر کے دائیں بائيس ليخ ہوئے بين ان كى كياشان ہوگى۔

مصطفے کے جو قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں دونوں عالم کی دولت سمیٹے ہوئے ہیں

بغض جس کے سینے میں ہے صدیق وفاروق کا:

نبی کرنیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب جنتی جنت میں اور جہنمی جبنم میں چلے جائیں گے تو جہنمیوں کواپنی بد ہوآئے گی کہ اس کی وجہ سے ان پرستر گنا عذاب بڑھ جائے گا۔ وہ پوچھیں گے یا اللہ! یہ بد ہوکیسی ہے تو داروغہ جہنم کے گا کہ یہ ابو بکراور عمر رضی اللہ عنما سے بغض رکھنے والوں کی بد ہو ہے۔ (عمرة التحقیق ہونے 141)

حضرت الس رضى الله عندسے روایت ہے کہ ہم حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں حاضر ہوا کہ اس کی دونوں بیڈلیول سے خون بدرہا تھا۔ نبی کریم ضلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بدکیا ہے؟ عرض کی: یارسول الله! فلال منافق کی کتیا کے پاس سے میرا گزرہوااس نے مجھے كاٹ ليا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ تھوڑا سا وفت گزرا کہ ایک اور مخض حاضر بارگاہ ہوا۔ پہلے کی طرح اس کی پیڈلیوں ہے بھی خون بدر ہاتھا۔ آپ نے یو چھا بیر کیا ہے؟ عرض کی نیار سول اللہ! فلال منافق کی کتیا نے راہ چلتے کا ف لیا ہے۔ پس حضور صلی اللہ غلیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنے اصحاب سے فرمایا آؤاس کتیا کو مار دیں چنانجے سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے جب وہاں يبنيج اوراس مارنے كااراده كيا تو كتياحضور نبى كريم صلى الله عليه وسلم كے سامنے ليك گئی اور اس نے صاف تصبح زبان می*ں عرض کی*ا: یارسول اللّٰہ! مجھے ماریس نہ میں اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہوں۔ فر مایا تونے ان آ دمیوں کوکاٹا کیوں ہے؟ کہنے گئی: یارسول اللہ! میں جنات میں سے ہوں، مجھے تھم ہے کہ جو

شخص ابوبکر اور عمر رضی الله عنهما کی شان میں بکواس کرے اسے کا ہے کھا وُں۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایاتم نے سنانہیں ہے کتیا کیا کہتی ہے۔
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور تو بہ کرتے ہیں۔
کہنے سکتے: ہاں یا رسول اللہ! ہم دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور تو بہ کرتے ہیں۔

(عمدة التحقيق منفحه 159)

سالم بن الی الجعدرجمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہدالکریم نے فرمایا جو حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کو گالیاں دے گاتو میرے نزدیک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔(اصدق التقدیق صفحہ 56)

ابن شہاب عبداللہ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہم سے محبت اور جماری جماعت سے ہونے کا دعویٰ کریں گے مگر وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے شریر ہوں گے جو کہ حضرت ابو بکر صدیق وعمر فاروق رضی اللہ عنہما کو گالیاں دیں گے۔ شریر ہوں گے جو کہ حضرت ابو بکر صدیق وعمر فاروق رضی اللہ عنہما کو گالیاں دیں گے۔ (کنز العمال، جلد 13 مفد 6 ، رقم الحدیث 36098، اصدق التقدیق مُنفہ 56)

(کنزالعمال،جلد13 ،صفحہ13 ،رقم الحدیث 3615،اصدق التعدیق ،صفحہ 56) حضرت عبد اللّہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللّہ وجہہ الکریم کو معلوم ہوا کہ ایک شخص حضرت صدیق اکبروفاروق اعظم رضی اللّه عنبت کررہا ہے تو آیے نے اسے طلب فر مایا اور اس شخص نے آیے کے سامنے ای طرح حضرت

ابو بکرصدیق وعمر فاروق رضی الله عنهما کی برائی کی که شاید حضرت علی مجھ سے خوش ہول گے۔ آپ نے فر مایا کہ الله کی شم اجس نے حضرت مجھ سلی الله علیه وسلم کون کے ساتھ مبعوث فر مایا تیرے بارے میں جو خبر مجھے پہنچی ہے اگر آسندہ تجھ سے وہ بات سی یا تیرے خلاف آسندہ الیم گواہی ثابت ہوئی تو تجھے ضرور قل کرا دوں گا۔

(اصدق النفيديق، صفحه 57، كنز العمال، جلد 13، صفحه 13، رقم الحديث 36146)

محد بن سیرین کہتے ہیں کہ میر ہے خیال میں کوئی بھی ایساشخص جوحصرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنداور حضرت سیدناعمر فاروق رضی اللہ عنہا کی شان میں تنقیص کرتا ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حبت نہیں کرتا ہوگا۔ (ترندی، قم الحدیث 3618)

حضرت سیّدنا زید رضی اللّد عنه فرماتے ہیں جوشخص سیّدنا صدیق اکبر وسیّدنا فاروق اعظم رضی اللّه عنهما کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس پر اللّه عز وجل، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ (ریاض النفر ہ،جلدادل صفحہ 59)

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللّٰہ علیہ قلم ماتے ہیں کہ ایک شخص کی موت کا وقت قریب آگیا تو اس سے کلمہ طیبہ پڑھنے کے لئے کہا گیا۔اس نے جواب دیا کہ میں اس کے پڑھنے پر قا در نہیں ہوں کیونکہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ نشست ویر خاست رکھتا تھا جو مجھے سیّد نا ابو بکر صدیق وعمر فاروق رضی اللّٰہ عنہما کو برا کہنے کی تلقین کرتے تھے۔ (شرح العدور،مترج مطبوعہ لا ہور صغہ 92)

شخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حلب کے پچھ ۔۔۔۔۔ نے لاکھوں اشر فیاں اور بے شارتحا کف گورنر مدینہ کی خدمت میں رشوت کے طور پر اس مقصد کے لئے پیش کئے کہ وہ انہیں مسجد نبوی میں رات گزار نے اور رفضہ مبارک میں نقب لگا کر حضرت ابو بکر صدیت اور حضرت عمر فاروت اعظم رضی اللہ عنہما کے مبارک جسموں کو قبرا نور سے ذکال کر لے جانے کی اجازت دے رشوت خور

مقام صعابه و اهربیت کرده کی کارگانی کارگردی کارگردی کارگردی کی کارگردی کارگردی کارگردی کارگردی کارگردی کارگردی

بدكار گورنرلا کچ كاشكار هوگیااوران خونخو ار درندول كومىجد نبوی میں رات بھرر ہے اوراپنا منصوبه بورا كرلينے كى اجازت دے دى اورمسجد نبوى كے بیٹخ الخدام تمس الدین صواب کے لئے دروازہ کھول دینا۔ شمس الدین صواب کا بیان ہے کہ آ دھی رات کو جالیس آ دمیوں کا گروہ کدال بھاوڑے اور دوسرے کھدائی کے آلات وسامان سے سکے ہوکر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا اور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹے کررونے اِگا مگرایئے مولیٰ کی شان کے قربان کہ جیسے ہی بیمر دو دلوگ منبرشریف کے قریب بہنچے ، ایک دم سب کے سب زمین میں دھننے لگے یہاں تک کہ سب زندہ درگور ہو گئے۔ دو تہائی رات گزرنے کے بعد آمیر مدینہ نے مجھے طلب کر کے ان لوگوں کا حال ہو چھا تو میں نے آئکھوں دیکھا ماجراعرض کر دیا کہ وہ سب لوگ ز مین میں دھنس گئے۔امبر مدینہ نے مجھے ڈانٹ کرکہا کہتم بالکل یاگل دیوانے ہو کئے ہو بھلا ریہ کیونکرممکن ہے کہ پھر کے فرش میں جالیس آ دمی زمین کے اندر دھنس جا کیں؟ میں نے عرض کیا کہ امیرخود چل کراینی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ابھی تک ان لوگوں کے زمین میں دھنس جانے کا نشان باقی ہے اور ابھی تک ان کے پچھ لباس وغیرہ زمین میں دھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بین کرامیر مدینہ سنائے میں آگیااور کہنے لگا کہ خبر دار! ہرگز ہرگز اس راز کوکسی برظا ہرنہ کرنا ورنہ میں تکوار ہے تمہارا سراڑا

(جذب القلوب، مترجم مطبوعه مدینه بیشنگ کراچی بسخد 130 ، نزمة الجانس، جلد 2 بسخد 465 مناطرین محترم! بلاشبه میه حضور جان کا گنات صلی الله علیه وسلم کا بهت بروام مجزه ہے اور شیخین کر بمین رضی الله عنهما کی تھلی ہوئی کرامت ہے کہ بروی خطرناک کوششوں کے باوجود کوئی بروے سے بروادشمن رسول بھی روضہ پاک کوتو اڑنے سکا۔

مقام صعابه و اهربیت کری کری کی کی کے کے کے کام کام کے کام کے کام کی کے کام کے ک

حشناخي كاانجام:

علامه عبدالرحمٰن صفوری شافعی رحمنة الله علیه رقم فرماتے ہیں کہ ایک نیک شخص جج کے ارادہ سے روانہ ہوا۔ اس کا بغداد شریف سے گزر ہوا۔ بغداد کے ایک زاہد کے یاس اس نے اپنا کچھ مال امانت رکھا۔ زاہد نے اس مخض سے کہا جب مدینہ پہنچوتو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کومیراسلام عرض کر دینا که فلال زامدیے آپ کوسلام عرض کیا ہے اور کہاہے کہ اگر آپ کے پہلو میں ابو بکر وعمر نہ ہوتے تو میں ہرسال آپ کی زیارت کیا کرتا۔ جب وہ زائر مدینہ شریف پہنچا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم كوخواب مين ديكها اورآب صلى التدعليه وسلم كےساتھ حضرت صديق اكبراور قاروق اعظم رضی الله عنهما بھی تھے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا پیغام پہنچا۔ میں نے پیغام کہد ریا۔حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہدالگریم سے فرمایا اس شخص کو حاضر کرو۔حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے اسے حاضر کیا۔آپ نے فرمایا اس کی گردن اتار دو۔ چنانچہ آپ نے گردن اتار دی۔ اس کے خون کے تین قطرے اڑ کرمیرے کپڑوں پر بھی پڑے۔ میں گھبرا کر جا گا تو وہ قطرے میں نے اپنے کپڑوں پر یائے۔ جب میں بغداد شریف واپس آیا تو ایک نوجوان مجھے ای شخص کے مشابہ ملا۔ میں نے اس سے اس شخص کا حال دریا فت کیا۔ اس نے کہا کہ وہ میرا والد تھا۔ایے گھر میں سور ہا تھا۔ہم سب کے بیج میں سے کوئی اسے اڑا کر لے گیا بھراس کا پتانہیں لگا۔ میں نے اس کوسارا ماجرا سنایا۔ وہ رویا اور حضرت سیدنا صدیق اکبراور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنهما کی عداوت ہے تا ئنب ہوگیااورمیرامال اس نے میرے دوالے کر دیا۔ (نرہۃ المجانس،جلد دم مسخہ 466) محمد بن ساك رحمة الله عليه بيان كرتے ہيں كه ميرا ايك يڑوسي تھا جوحضرت صديق اكبراورحصرت عمر فاروق رضى التدعنهما كوبرا بهلا كها كرتا نفها ـ ايك بارمبري اور

اس کی گفتگوہوگئی یہاں تک کہ میں نے اسے پھے کہا سنا اور اس نے مجھے کہا۔ میں عملین ہوکرا ہینے گھرواپس چلا آیا۔ پھر میں نے حضور جانِ کا گنات صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا اور آپ سے ماجراعرض کیا۔حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے یہ چھری اور اسے ذبح کرڈالا۔ میں جا گا تو جھری اور اسے ذبح کرڈالا۔ میں جا گا تو جھے اس کے گھر سے چلانے کی آواز سنائی دی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے مقام عسل میں اس کود یکھا۔ اس کی گردن پرچھری کا نشان تھا۔ (اینا)

الله عزوجل سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ، آل ، اصحاب اور تمام متوسلین کی سجی محبت نصیب فر مائے۔آمین

## اصحابياربعه

یوں تو جانِ کا کنات صلی الله علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیم الرضوان عظیم مرتبے پر فاکز بیں یعنی ان کو جانِ کا گنات صلی الله علیہ وسلم کی صحابیت سے ایساعظیم الثان شرف اور سعادت حاصل ہے لیکن جو مقام ومرتبہ اور عظمت و فضیلت اصحاب اربعہ کو حاصل ہے اس میں ان کا کوئی ٹائی نہیں کیونکہ یہ چاروں شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ خلافت کی سعادت سے بھی نوازے گئے ۔ ان چاروں خلفائے راشدین میں جو خصوصیات و کرامات و کمالات مشترک ہیں ان میں سے خلفائے راشدین میں جو خصوصیات و کرامات و کمالات مشترک ہیں ان میں سے عین سے شروع ہوتا ہے۔ خلیفہ ٹائی حضرت عرضی اللہ عنہ کا اللہ عنہ کا نام بھی عین سے شروع ہوتا ہے۔ خلیفہ ٹائی حضرت عرضی اللہ عنہ کا نام بھی عین سے ہوئی نام بھی عین سے ہی شروع ہوتا ہے۔ خلیفہ ٹائی میں اللہ عنہ کا نام بھی عین سے ہی شروع ہوتا ہے۔ خلیفہ ٹائی میں اللہ عنہ کا نام بھی عین سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ورخی اللہ عنہ کا نام بھی عین سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ورخی اللہ عنہ کا نام بھی عین سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ورخیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ و جہہ الکریم کا نام بھی عین سے ہی شروع ہوتا ہے۔

حضرت عمران بن حیین رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جانِ کا کنات صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا حیر اهتی قرنی میری امت میں میراز مانه بہتر ہے۔ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا حیر اهتی قرنی میری امت میں میراز مانه بہتر ہے۔ (بخاری مسلم ، ترندی اور مشکلوة ، کتاب الفتن )

اس حدیث پاک میں لفظ ہے قرنی لیعنی میرا زمانہ۔ اب آئے! اس حدیث

### مقام صعابه و اهربیت کردهی کاکی کاکی کاکی کا

پاک کے آئینہ میں اصحاب اربعہ رضی اللہ عنہم کی شان و آن دیکھتے ہیں۔ قرنی کا پہلا حرف ہے ''ق' ہے۔ قرنی کا دوسراحرف''ن' عثمان کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آخری حرف بھی''ر' ہے۔ قرنی کا تیسراحرف''ن' عثمان کا آخری حرف بھی ''ر' ہے۔ قرنی کا تیسراحرف''ن' عثمان کا آخری حرف بھی آخری حرف بھی آخری حرف بھی دن' ک' ہے۔ گویا کہ حدیث پاک کے ایک ایک حرف سے بیآ شکار ہور ہا ہے کہ خلفائے راشدین میں الرضوان کا زمانہ خلافت ق اور زمانہ رسالت مآب ہے۔

اعلى حضرت عظيم البركت رحمة الله عليه فرمات بين:

مولی گلبن رحمت زہرا سبطین اس کی کلیاں پھول صدیق و فاروق و عثان و حیدر ہر ایک اس کی شاخ سورہ فنح کی آیت نمبر 29 آپ کے مطالعہ کی نظر کرتا ہوں:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ﴿ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ آشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمُ رُكَّعًا سُجَدًا يَّبُتَغُونَ فَضَلَّا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا ﴿ . مُصلى الله عليه وسلم الله كرسول بين اوران كساته والي (يعنى صحابه كرام) كافرون برسخت بين اورآبي مين زم دل ـ توانبين ديكه كاركوع كرام) كافرون برسخت بين اورآبي مين زم دل ـ توانبين ديكه كاركوع كرت ، تجد بين كرت ، الله تعالى كافضل ورضا جا بين -

اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے حضرت علامہ علاؤالدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کھتے ہیں کہ و اللہ فین معَهٔ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ آشِد آءُ عَلَی الْکُفَّادِ سے مراد حضرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ رُحَہ مَاءُ بَیْنَهُمْ سے عَلَی الْکُفَّادِ سے مراد حضرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تَواهُم رُتَّعًا سُجَدًا سے مراد حضرت علی مراد حضرت علی اللہ عنہ ہیں۔ تَواهُم وُتَعًا سُجَدًا سے مراد بقیہ صحابہ کرام اللہ وجہ الکریم ہیں۔ فَصْلاً مِّنَ اللهِ وَدِ ضُوانًا سے مراد بقیہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔ (تنیر خازن، مطوعہ پناور، جلد 4، صفحہ 173، ریاض النظر 6، مطوعہ نور بیر نوبہ علیہم الرضوان ہیں۔ (تنیر خازن، مطوعہ پناور، جلد 4، صفحہ 173، ریاض النظر 6، مطوعہ نور بیر نوبہ

لا ہور، جلداول ، صفحہ 39، مہرمنیر، صفحہ 424)

منذكره آيت ميں بزرگول نے جس ترتيب كے ساتھ آيت كے اجراء كوتر كيب کے گلدستے میں سجا کر خلفائے اربعہ کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے بیہ برحق اور قرآنی اصول کے عین مطابق ہے۔ امام اصحاب رسول حضرت سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ بچین سے جواتی اور اعلان نبوت سے وصال تک مکہ میں، مدینہ میں، غار تور میں، يباژول مين، غارول مين، نخلستانول مين، بيابانول مين، لق ودق صحراؤل مين، دھوپ میں، چھاؤں میں، مدینے کے گلزاروں میں، رحمت کے آبشاروں میں، سفر میں،حضر میں،احد میں، بدر میں،غار میں،مزار میں جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہاں گئے معہدے مرادآ پ ہی ہوسکتے ہیں۔

· امام العادلين حضرت سيّدنا فاروق أعظم رضى الله عنه نے كافروں، بت پرستول، توحید ورسالت کے منکروں پر حکم خداوندی کے مطابق سختی فرمائی اور عدل وانصاف كابول بالاكرديا ـ منافقول كيمرقلم كرد \_ يئے يہاں تك كه جان كا ئنات صلى الله عليه وملم كے ساتھ بغض رکھنے والے ايك امام مسجد كى گردن اڑا دى۔اس كے سينہ میں کینہ چھیا ہوا تھا۔ آپ نے کا فروں سے زیادہ خطرناک ان کلمہ کومنا فقوں کی دنیا اجاڑ دی جو بدبخت، اللہ تعالیٰ کے بے مثل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کواپنی مثل سمجھتے اور حضور ملى الله عليه وملم كافعال كواسيخ كامول يرقياس كرت عصاس لئ أيشداً أه عَلَى الْكُفَّادِ سے مرادآب، ی کی ذات ہو سکتی ہے۔

حضرت سیدنا عثان عنی رضی الله عنه جن کی محبوں کے چرہے ان زدخاص وعام ہیں آپ کے حکم وحیاء کا تذکرہ تو زمین وآسان کے کناروں تک جا پہنچا۔ جنت کے گلزاروں اورمحلوں میں رہنے والی حوریں بھی آپ کے حکم وحیاء کے ترانے گاتی ہیں۔آپ کے زم ونازک ول ومزاج کے انداز نے جا ہتوں کے گلشن کھلا دیئے اس

لئے رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ سےمرادا بی ہوسکتے ہیں۔

شو ہر بنول اخی رسول حضرت سیّد ناعلی الرتضنی کرم اللّٰدوجہدالکریم جن کی سخاوت کے چرہیے حارسو ہیں، مدینے کے نخلتان و گلتان، پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے والی اور بل کھاتی ہوئی جھوٹی جھوٹی گیڈنڈیاں آپ کے جود کی گواہ ہیں جن ہے روتی کا سوال کیا جائے تو اونٹوں کی قطارعطا کردیتے ہیں، جو ہرنماز میں جمال خداوندی کی زیارت کرنے والا ہووہی تَراهُم رُتَّکعًا سُجَّدًا کی حقیقی تفسیر ہوسکتا ہے۔امام عشق ومحبت رحمة الله عليه فرمات بين:

ابو بکر وعمر، عثان و خیدر جس کے بلبل ہیں ترا سر وسہی اس کلبن خوبی کی ڈالی ہے حضور جانِ کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پرسب سے زیادہ رحیم ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت عمر فاروق رضى الله عنه بين اورسب سے زيادہ سيج حياء دارعثان عنى رضى الله عنه بين اور سب ہے اچھافیصلہ کرنے والے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔

(ازلة الخفاء ،مطبوعه قدي كتب خانه كراحي ،جلداول ،صفحه 56)

جان كائنات صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا انسا مسديسنة السعلم و ابو بكر اساسها . مين علم كاشر مول ابو بكر (رضى الله عنه) الى بنياد بين وعمر حيطانها حضرت عمر (رضی الله عنه) اس کی دیوارین بین و عشمهان مسقفها حضرت عثمان (رضى الله عنه) اس كى حصِت بين و على بابها اور حضرت على (كرم الله وجهدالكريم) اس کے درواز ہے ہیں۔ (نتاویٰ صدیعیہ مطبوعہ قندی کتب خانہ کراچی، صغہ 355، مرقاۃ ،مطبوعہ مکتبہ ا مداد بيمان ، جلد 11 ، صفحه 346 ، فردول الاخبار ، مطبوعه مصر ، جلداول ، صفحه 76 ، رقم الحديث 108 ، تاريخ ومثل الكبير،جلد9،صغبر15)

صدیق عکس حسن جمال محمد است فاروق طل جاه و جلال محمد است عثان ضیائے سمع جمال محد است حيدر بہار باغ خصال محمد است

تفسيرخطيب ميں الى بن كعب رضى الله عندسے روایت ہے كدانہوں نے كہامیں انے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے پاس سور و والعصر کی تلاوت کی اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی تفسیر فیر مائیں۔

جانِ كائنات صلى الله عليه وسلم في فرمايا وَ الْمُعَصِّرِ الله تعالىٰ كَاسَم بِهُمار \_\_ رب نے دن کے آخری حصہ کی متم فرمائی ہے، إنّ الْإنسَسانَ كَيفِي خُسْرِ سے مراد ابوجهل ہے۔ اِلّا الّٰبِذِیْنَ امْنُوْا ہے مرادحضرت سیّدناابوبکرصدیق رضی اللّٰہ عنہ ہیں وعسيم أوا التصليح سيمراد حضرت سيدنا فاروق أعظم رضي الله عنه بين وتكواصوا بالمحق سهمراد حضرت سيدناعثان غنى رضى الله عندين اور وتواصوا ب السطير سے مراد حضرت سيدناعلى كرم الله وجهدالكريم ہيں۔ (رياض النفر ه،جلداول ،صفحہ 49 ، نورالا بصار ، جلداول ، صفحه 12 ، مزمة المجالس ، جلد دوم ، صفحه 508 )

إِنَّ الَّهِ إِنْ الْمُنسُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ آجُرَ مَنْ آحُسَنَ عَهَالاه (الكهف،30) بِ شك جوايمان لائے اور نيك كام كئے ہم ان كے اجر ضاكع نہیں کرتے جن کے کام اچھے ہوں۔

حضرت براءبن عازب رضى الله عنه يهمروي ہے كه جان كائنات صلى الله عليه وسلم کے ہاں ججۃ الوداع کے موقع پر ایک اعرابی حاضر ہوا۔ جان کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اونٹنی پرسوار تھے۔اس نے عرض کی: یارسول اللہ! میں ایک مسكله بوچصا جا ہتا ہوں كه إنَّ اللَّه إِنْ اللَّه إِنْ اللَّه أَنُو السَّحِيْجِ مصداق كون حضرات ہيں؟ جانِ

كائنات صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اے اعرابی! اس آیت کے مصداق بہی حضرات صدیق و فاروق وعثان وعلی رضی الله عنهم ہیں جومیرے ساتھ کھڑے ہیں۔ان کے متعلق اپنی قوم میں جا کروضاحت کردیجئے کہ بیآیت انہی حضرات کے تن میں نازل ہوئی ہے۔(روح البیان، پارہ نمبر 15)

يَــايُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا أَصُبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوْ اللَّهُ وَاللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ٥٥ (آل عمران، 200)

''اے ایمان والو! صبر کرواور صبر میں دشمنوں سے آگے رہواور سرحذیر اسلامی ملک کی تکہائی کرواوراللہ سے ڈرتے رہواس امیر پر کہ کامیاب

علامه عبدالرحمن صفوري شافعي رحمة الله عليه فرمات بين اس يعيمراد كه ايمان والو! محبت حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه مين صبر كرواور محبت حضرت فاروق أعظم رضي الله عنه يرجح رہواور محبت حضرت عثان غنی رضی الله عنه میں لگے زہواور محبت حضرت علی المرتضلی کرم الله و جہدالکریم میں الله تعالیٰ ہے ڈرتے رہوشاید کہ اس سے تمهاري فلاح موجائے - (نزمة المحالس، جلددوم مفحه 507)

پیارے نے اصحاب نبی دے سارے پھل گلاب نبی دے کل اصحاباں وچوں وکھرے نبی دے جارے یار اصحاب اربعد منى الله عنهم كے لئے دعائے نبوی صلی الله عليه وسلم:

شیخ ابن عسا کرنے حضرت علی المرتضلی کرم اللّٰدوجهـ الکریم سے روایت کی ہے کہ جانِ كائنات صلى الله عليه وسلم نے فر مايا الله تعالى ابؤ بكر برحم فرمائے -انہوں نے اپنی بیٹی میر ہے نکاح میں دی، مجھے مدینه منورہ سوار کرکے لے گئے اور بلال کوآزا کرایا۔ الله تعالی عمر بررم فرمائے وہ فق بر نتھے اگر چہلو گوں کوکڑ وامحسوں ہوا۔اللہ تعالیٰ عثان پر

رحم فرمائے اس سے فرشنے حیا کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ علی المرتضیٰ پررحم فرمائے علی جہاں بھی ہوجی ان کاساتھی ہو۔

(نورالابصار،جلدادل،صفحہ 12 ،ریاض النصر ہ،جلدادل،صفحہ 42 ،ترندی،مطبوعہ بیروت،رقم الحدیث 3723،تاریخ الخلفاء،مطبوعہ لا ہور،صفحہ 175)

اسی کئے کسی خوش عقیدہ نے کہا ہے کہ

کوئی مرسل نبی کوئی پیغیر نبیس مرسل نبی کوئی پیغیر نبیس ہے ساقی کوثر کا ہمسر کوئی قطب و ولی غوث زمانہ منہیں اصحاب سرور کے برابر

مشہور صحابی رسول حضرت سیّدنا ابوسعید خدری رضی الله عنہ روایت کرتے ہیں کہ جان کا کنات صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب بین شب معراج جنت میں گیا، اس کے باغات اور نہروں کی سیر کر رہاتھا کہ اچا تک میرے ہاتھ میں ایک پھل آیا۔ میں نے اسے پکڑا تو وہ چار کلڑوں میں تقسیم ہو گیا اور ہر کلڑ نے سے ایک حور ظاہر ہوئی۔ وہ اتی خوبصورت تھی کہ اگر وہ اپنا ایک ناخن ظاہر کر دیتو زمین و آسان کی ساری مخلوق فتنہ میں پڑجائے اور اگر اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اس کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی پر غالب آجائے اور اگر مسکرائے تو اس کے منہ کی خوشبو سے زمین و آسان معطر ہو جا کیں۔

میں نے ایک حورسے کہا تو کس کے لئے ہے؟ اس نے جواب دیا: ابو بکر صدیق رضی اللّٰدعنہ کے لئے۔ میں نے اسے کہاا پنے شو ہر کے کل میں چلی جاؤ، پس وہ چلی گئی۔

دوسری حورسے میں نے دریافت کیا تو کس کے لئے ہے؟ اس نے کہا عمر

مفام صعابه و اهربیت کردهی ۱۹۳ ک

فاروق رضی اللّٰدعنہ کے لئے۔ میں نے کہاا ہیۓ شوہر کے مکان میں جگی جاؤ، وہ ادھر

تيسري سے میں نے بوجھاتواس نے جواب دیا لمختضب بدمه المقتول ظلمًا عشمان بن عفان مين اس كي لئه مول جوظلمأقل مو گااوراييخ بي خون ہے رنگا ہو گا وہ عثمان بن عفان رضی اللّٰدعنہ ہے۔ میں نے کہاا ہینے رفیق حیات کے

چوھی حورے میں نے پوچھالمن انت؟ توکس کے لئے ہے؟ فسکتت ٹم قالت پہلےتو وہ خاموش رہی پھر بولی واللہ یارسول اللہ! اللہ کی متم اے اللہ کے رسول صلى الله عليه وملم ان الله تعالى خلقنى على حسن فاطمة ولقد سماى على اسمها . الله تعالى نے مجھے جمال فاطمہ پر بیدافر مایا اور میرانام بھی انہی کے

وان الله تعالي زوجنسي من على بن ابي طالب قبل ان يتزوج ف اطبه و بالف عام . اور الله تعالى نے حضرت على كرم الله وجهدالكريم بن الى طالب ہے میرانکاح سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا کے نکاح سے ایک ہزارسال پہلے کیا ہے۔ (نورالا بصار، جلداول، صفحہ 13)

جان کا ئنات صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ تو نے میرے صحابہ میں میری امت کے لئے برکت رکھی ہے ہیں ان کی برکت کوسلب نہ کرنا اور حضرت ابو بکرصدیق رضى الله عنه برسب كومتفق كر دينا اورجصرت عمر فاروق رضى الله عنه كوعزت دينا اور حضرت عثان غنى رضى الله عنه كوصبر عطا فر ماا ورحضرت على كرم الله وجهه الكريم كوتو فيق عطا فرما .. (نزمة المجالس، جلد 2 بصفحه 508)

جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے

میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ ان کو انبیاء ورسل علیہم السلام کے علاوہ سب پر فضیلت دی اور ان سے میرے چارساتھی منتخب کئے وہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی بن ابی طالب رضی الله عنهم ہیں۔ (نورالابصار، جلداول، صغہ 14)

امام محمد حسین بغوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں حضرت سیّدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثان غی اورعلی المرتضی کرم الله وجهدالکریم ابنیاء ومرسلین کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں اور پھران چاروں میں افضلیت کی ترتیب خلافت کی ترتیب خلافت کی ترتیب خلافت کی ترتیب سے ہے کہ حضرت سیّدنا صدیق اکبررضی الله عنه پہلے خلیفہ ہیں البندا وہ سب سے افضل، ان کے بعد حضرت سیّدنا فاروق اعظم رضی الله عنه، ان کے بعد حضرت سیّدنا علی المرتضی کرم الله وجهدالکریم افضل عثمان غی رضی الله عنه، ان کے بعد حضرت سیّدنا میں الله عنه، ان کے بعد حضرت سیّدنا علی المرتضی کرم الله وجهدالکریم افضل میں۔

(شرح السنة بمطبوعه بيروت ، جلداول بصفحه 182)

حضرت سیّدنا جابر بن عبداللّه رضی اللّه عنه سے روایت ہے کہ جانِ کا مُنات صلی
اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا انبیاء ومرسلین کے سواتمام جہانوں پراللّه تعالیٰ نے میر بے
صحابہ کوعظمت عطافر مائی بھران صحابہ میں سے ابو بکر صدیق ،عمر فاروق ،عثان غنی اور علی
المرتضٰی کرم اللّه وجہہ الکریم کو افضلیت عطافر مائی اور میر ہے تمام صحابہ کو پوری امت
میں افضیلت عطافر مائی اور میری امت کوتمام امتوں سے افضل بنایا۔

( تاریخ دمثق الکبیر بمطبوعه داراحیاءالتر اث العر لی بیروت ،جلد 41 بصفحه 86 )

حضرت سیّدنا اصبّغ بن نباته رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المونین حضرت سیّدناعلی المرتضی کرم الله وجهدالکریم سے پوچھا کہ اس امت میں جانِ کا کنات صلی الله علیه وسلم کے بعد سب افضل کون ہے؟ فرمایا اس امت میں سب سے افضل حضرت سیّدنا فاروق افضل حضرت سیّدنا صدیق اکبر رضی الله عنه ہیں۔ ان کے بعد حضرت سیّدنا فاروق

اعظم رضى الله عنه بهرحضرت سيّدنا عثان غنى رضى الله عنه اور پهر ميں (بعنی حضرت سيّدنا على المرتضى كرم الندوجهه الكريم) \_ (رياض النضر ه، جلداول صفحه 50)

محبت اصحاب اربعه رضى التدهم:

جان کا ئنات صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا ابو بکر ،عمر ،عثمان اور علی رضی الله عنهم

کی محبت صرف مومن ہی کے دل میں ہوتی ہے۔ (نورالا بصار، جلداول ہسفہ 16) حضرت على المرتضى كرم الله وجهه الكريم سے روايت ہے كه جان كا ئنات صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ابو بکر،عمراورعثان اورعلی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الكريم ہے محبت كرناتم پرايسے فرض كيا ہے جيسے نماز ، روز ہ اور بچ كوفرض كيا ہے۔جس نے ان میں سے سے ایک سے بھی بغض رکھا اللہ تعالیٰ اس کی نماز ،روز ہ اور جج قبول نہ

فرمائے گا اور اسے قبرے اٹھا کرسیدھا دوزخ میں بھیجے گا۔ (نورالابصار، جلداول، صفحہ 15، الصواعق المحرقة بصفحه 292، رياض النضر ه ، جلداول بصفحه 90 ، فردوس الاخبار ، جلداول ، صفحه 208 )

مذکورہ حدیث شریف نقل کرنے کے بعد صاحب نورالابصار نے عربی کے دو تین اشعار قل کئے ہیں جن کا ترجمہ حاضر خدمت ہے:

''اور جس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے محبت کی اس سے لئے دائمی جنت ہے اور اس کے سائے تلے محلات میں رہے گا اور جوان سے بغض رکھے گا اس کے لئے دوزخ ہے جس میں روتا رہے گا' افسوس

حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ جان کا ئنات صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جارا دمیوں کی محبت منافق کے دل میں جمع نہیں ہو نکتی اور نہ ہی مومن کے سواکوئی ان سے محبت کرتا ہے بعنی ابو بکر ،عمر ،عثمان اور علی رضى الله عنهم يسير (الصواعق الحرقة مسفحه 281) حضرت سيّدنا ابوہريره رضى الله عندسے روايت ہے كہ ہم جان كا ئنات صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر يتھے كەحضرت ابو بكرصديق رضى الله عنه تشريف لائے، أنبيل ديكي كرحضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اسے مبارك ہوجس نے مجھے اپني جان سے مقدم رکھا جس نے میری محبت میں اپنا مال قربان کر دیا۔حضرت عمر فاروق رضی الله عنة تشريف لائے تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا است مبارك ہوجوحق و باطل میں فرق کرنے والا ہے (فاروق) مبارک ہواس کوجس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دین اسلام کوقوت اورغلبہ دے گا بھرحضرت عثان عنی رضی اللہ عنه تشریف لائے تو ارشاد فرمایا مبارک ہو! میرے داماد کو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرے نور (دو صاحبزادیاں) کوجمع فرمایا وہ اپنی زندگی میں نیک بخت اور وفات میں شہید ہے اس کا قاتل دوزخی ہے پھرحضرت علی بن ابی طالب کرم اللّٰدوجہدالکریم کی آمد پرفر مایامیرے بھائی اور چیا کے بیٹے کومبارک ہوئیں اور وہ ایک نور سے بیدا ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا: اے مسلمانو! ان کی محبت صرف مومن ہی کے دل میں ہوتی ہے اور ان سے صرف منافق ہی بغض رکھتا ہے جوان سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا اور جوان جاروں سے بغض رکھے گااللہ تعالیٰ اس کو بغض کی سزادے گا۔

(نورالا بصار، جلداول، صفحه 17)

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما يعدروايت ہے كه خان كائنات صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اے لوگو! میں تنہیں جنات عدن ونعیم کا حال نہ بتلا وَں جنہیں بھی زوال تنهيس - لوگوں نے کہا: ہاں يارسول الله! آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جاروں خلفاء کی محبت اینے اینے اوپر لازم کرلوجوز مین میں سے اللہ تعالیٰ کے شاہداور اس کی جنت کے ارکان ہیں لیعنی حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر فاروق ، حضرت عثمان عنی اور حضرت علی المرتضی کرم اللّٰدو جہدالکریم کیونکہ ان کی محبت گنا ہوں کا کفارہ ہے جوان

سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ (نزمة المجالس، جلد دوم ،صفحه 519)

ایک نیک شخص کابیان ہے کہ میراایک پڑوی بڑا گناہ گارتھا۔ میں اس کے پڑوں ہے چلا گیا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو میرے پاس رات کوایک دراز قد شخص آیا۔ میں اس کی درازی قدے ڈرگیا۔ وہ کہنے لگامیرے ساتھ فلاں کی قبرتک چل۔ میں چلا گیا۔ہم نے اس کی قبر کھولی تو دیکھا کہ ایک سبز باغ ہے اس کے اندر ایک تخت پر ایک شخص بیشا ہوا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بیکرامت تونے کیسے حاصل کی؟ اس نے کہامیں ہرنماز کے بعد بیرکہا کرتا تھاا ہےاللہ تعالیٰ حضرت ابو بکرصدیق ،حضرت عمر ب حضرت عثمان اورحضرت على رضى التدنهم يدراضي موجا اوران كي محبت كيصدقه بيس

> بمجهد بررهم فرما ـ (نزمة المجالس، جلد دوم مسفحه 519) اعلى حضرت امام المستنت فرمات بين:

جناں بنے گی محبانِ حاِر یار کی قبر جواہیے سینے میں ریہ جار باغ لے کر جلے

ایک ہی دریا ہے جاری ہوئی ہیں نہریں سازی:

حضرت ابن عباس رضى التُدعنهما \_ روايت ہے كہ جان كا سَنات سكى التُدعليه وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ یارسول اللہ! جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم عليه السلام كو پيدا فرمايا اوران ميں روح پھونگي تو مجھے تھم ديا كه ميں جنت ہے ایک سیب لاؤں۔ میں جنت سے سیب لایا اور آ دم علیہ السلام کے حلق میں یا نجے قطرے نچوڑے۔ پہلے قطرے سے آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ دوسرے سے ابوبكر، تيسر ہے ہے مصفرت عمر، چوہتھے سے عثمان اوریا نچویں سے علی رضی اللہ عنہم پیدا موتے \_(نورالابصار، جلداول، صفحہ 11، صواعق محرقہ، صفحہ 297)

#### جنت کے سیبوں برتحریر:

حضرت جرائيل عليدالسلام ايك مرتبه جنت سيسيبول كاايك طبق لي كرآئے اورعرض كيا: يارسول الله صلى الله عليه وسلم جس سيه آب كومحبت مواسيه و يجيح اورطبق وهكا مواتفا-آب نے ہاتھووال كراكك سيب نكال ليا-اس كے كنارے يرتحريفا: بسسم الله الوعملن الوحيم بدبربه الله تعالى كي جانب سي حضرت الوبر صديق رضى الله عنه كے لئے ہے اور اس كے ايك طرف لكھا تھا جوصد يق ہے عداوت ركھے گا وه زندیق ہے پھرآپ نے دوسراسیب نکالا، اس کے ایک طرف لکھاتھا: بسسم الله الموشحه من الوجيم ، ميه مديدالله تعالى وماب كي طرف مسي حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه کے لئے ہے اور اس کے دوسری طرف لکھا تھا جوحضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عداوت رکھےگا وہ دوزخی ہے پھرآپ نے ایک اورسیب لیا اس کے ایک طرف بسم اللداورتح مرتقا اللدتعالى حنان كى طرف سے حضرت عِثان بن عفان رضى الله عنه كے کئے ہدیہ ہے اور دوسری طرف بیخریر تھا جوحصرت عثان رضی اللہ عنہ ہے وشمنی رکھے گا اس کا اللہ تعالیٰ وشمن ہے۔ پھرا یک اور سیب نکالا اس کے ایک طرف بسم اللہ اور بیکھا تقابیاللدتعالی غالب کی جانب سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عند کے لئے ہدید ہے اور دوسری طرف لکھا تھا جو حصرت علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ کا ووست مبيل - (نزمة المجالس، جلددوم مفيه 115)

روض الفائق میں ہے کہ حضور جان کا سنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ستیر نا صدیق ا كبررضى الله عنه ي فرمايا كه مجھے اللہ تعالیٰ نے نور جو ہرسے پيدا فرمايا پھراس كی طرف این نظر رحمت فرمانی اور مجھے اینے حضور میں رکھا۔ میں حیاسے پبینہ پبینہ ہو گیا اور مجھ سے جارقطرے ساقط ہوئے۔ابو بکریہلے قطرہ سے تجھے پیدا کیا گیا۔ ووسرے سے حضرت عمر کو، تیسرے سے حضرت عثان اور علی کا نور میرے نور سے

يهد (نورالابصار، جلداول مفحد 13)

اس کی تائیراس روایت ہے بھی ہوتی ہے جوز کریا دیوبندی نے اپنی کتاب فضائل اعمال باب حکایات صحابہ صفحہ 75 پر تقل کی ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جان كا كا كانت صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مايا: انسه مسنسي و انا منه بي شك على محصي ہے اور میں علی ہے ہوں بعنی کمال اتحاد کی طرف اشارہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام (جوكه ياس بى موجود تنصے) نے عرض كيا: وانسا مىنى كىمما ميس تم دونول سے مول اعلى حضرت رحمة الله عليه نے كيا خوب نقشه كھينجا ہے:

> تیرے جاروں ہمرم کی جان کی دل ابوبکر فاروق عثمان علی ہے

#### ترتيب اصحاب اربعه رضى التعنهم:

حضرت ستيدتا اميرمعا وبيرضى الثدعنه اورحضرت عبدالثدبن عباس رضى الثدعنه کے درمیان مکالمہ ہوا۔ ایک کا تب وحی ہیں اور دوسرے ترجمان القرآن ہیں۔ کا تب وحى حصرت امير معاويه رضي الله عنه ترجمان القرآن حصرت عبدالله بن عباس رضي الله عنها عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله مجهج من الله المارين المناعقيده بيان كرو!

ترجمان القرآن حضرت عبدالله بن عباس صنى الله عنهما كم لكه:

رحم الله ابا بكر الله ابو بكرصد لق رضى الله عنه يررحم كرے خداكي تتم جب وه قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو کمال کرتے تھے اور راہ حق سے بھٹک جانے سے بہت دور شے بھی بھی راہ حق سے بھٹکتے نہیں تھے اور ہر برائی سے دور تھے۔ان کے کردار میں کوئی بھی بری بات موجود نہیں تھی اور بری باتوں سے لوگوں کو بھی روکتے تتھے۔اینے دین کے بہت بڑے عارف تھے۔

## مقام صعابه و اهربیت کرده کی ۱۰۳ ک

ایک وہ عارف جے ہم کہیں کہ بیعارف ہے۔ایک وہ عارف جے شخ عبدالقادر جیلانی کہیں کہ بیعارف کامل ہے اور ایک وہ عارف جے ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہیں کہ بیعارف کامل ہے اور اللہ سے دور رہنے والے تھے۔ان والے تقے ہروہ گناہ جو ہلاکت میں ڈالنے والا ہواس سے دور رہنے والے تھے۔ان کی راتیں قیام میں گزرتی تھیں اور دن روزہ میں گزرجا تا تھا اور آخری دم تک دنیا سے فی کررہے۔ونیا کو قریب نہیں کھنکنے دیا۔ساری زندگی عدالت کرتے رہے۔ساری زندگی اچھائی کا تھم دیتے رہے اور ساری زندگی اچھائی کا تھم دیتے رہے اور ساری زندگی حق کہ کرمبرکرتے رہے۔

ہرحال ہیں شکر کرتے رہے۔ جب حق کی خاطر جان رگڑنے کی ضرورت ہوتی توصد بق اپنی جان رگڑ رکڑ کے حق کے لئے قربان کرتے تھے بینی اپنے او پر جرکرتے تھے۔ حق کی خاطر اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالتے تھے۔ جانِ کا ننات صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ میں ہے۔ جن کو فوقیت ملی وہ صدیق آکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ پر ہیزگاری میں بھی پہلا نمبران کا ہے۔ اگر عبادت میں دیکھوتو پہلا نمبران کا ہے۔ اگر عبادت میں کفایت دیکھوتو پہلا نمبران کا ہے۔ زہد میں بھی پہلا نمبران کا ہے۔ دین کے معاملات میں کفایت دیکھوتو پہلا نمبران کا ہے اور جو خفص صدیق آکبر رضی اللہ عنہ کی غیبت کرے قیامت تک اس پر پہلا نمبران کا ہے اور جو خفص صدیق آکبر رضی اللہ عنہ کی غیبت کرے قیامت تک اس پر اللہ کی لعنتیں ہوں۔ جو سیاہ بخت آپ پر تنقیص کرے تو اس خفس پر لعنتیں ہوں اس واسطے کہ بیا تناظیم انسان ہے ، کی مومن کو زیب نہیں دیتا کہ ان کے خلاف ہولے۔ واسطے کہ بیا تناظیم انسان ہے ، کی مومن کو زیب نہیں دیتا کہ ان کے خلاف ہولے۔ ان کو اللہ نے اس امت میں ہر لحاظ سے پہلانمبر عطافر مایا ہے۔

حضرت اميرمعاوبيرضي الله عندنے پھرفرمايا:

ف منا تسقول فی عمر بن المخطاب ابن عباس رضی الله عنها عمر بن خطاب رضی الله عنه عنه عمر بن خطاب رضی الله عنه کوتم کیا سمجھتے ہو؟ ترجمان القرآن حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه منه منه منه منه الله اب حفص ، ابوحفص پرالله تعالی رخم کرے۔خداکی شم وہ تو

اسلام کے حلیف تھے (بیہ وہی نہیں سکتا کہ اسلام کو ضرورت پڑے اور حفزت عمر رضی اللہ عنہ نہ اٹھے ہوں ، اسلام کی عظمت کے لئے حلف اٹھا رکھا تھا، آخری وقت تک اسلام کا بہرہ دیا ) پھر فر مایا بتیموں کا ملجاء و ماوی تھے۔ ساری رات جاگ کر رعایا کی خدمت کرتے تھے۔ اپنی پشت پر بوریاں اٹھا کے لوگوں کو کھانا پکا کے دیتے تھے۔ وحد الایسمان جس نے ایمان کا شانہ دیکھنا ہوا سے حفزت عمر رضی اللہ عنہ کی زیارت کرنی جا ہے۔

وہ کمزورلوگوں کی جائے پناہ ہیں، حق پرستوں کا مرکز ہیں،مخلوق کے لئے قلعہ ہیں،لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی مدد ہیں۔ان کا نام ہی مدد ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے بڑے مددگار ہیں۔ساری زندگی حق پرطلب ثواب کے لئے پہرہ دیا اور صبر كرتے رہے۔ان كے صدقے اللہ تعالى نے دين كوشان دى ہے۔اللہ نے ان كے صدقے شہروں کو فتح کیا ہے اور انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں اللہ کی تو حید کے حجنٹرے گاڑے ہیں۔ ٹیلوں پرچڑھ کے اللہ کا ذکر کیا ہے اور بستیوں میں جا کراللہ کا ذکر کیا ہے۔ مختلف جگہوں میں جا کرالٹد کا ذکر کیا۔مصیبتوں کے وقت مرجھانے والے تہیں ہیں پھربھی بارعب نظرا تے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے برسنے کے وقت اللہ کا شکرادا کرتے رہتے ہیں (انسان پر دوحالتیں ہوتی ہیں،ایک خوشی کی حالت اورایک عمی کی حالت ہے۔اگر مصیبتیں آ جا کیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رعب اور و قارختم تنہیں ہوتا اور اگر اللہ کی طرف ہے خوشحالی آ جائے تو پھر بھی رب کو بھول نہیں جاتے بلکہ اللّٰہ کاشکرادا کرتے ہیں) ہروفت ہرگھڑی اللّٰہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔جو بندہ حضرت عمر رضی الله عنه میں نقص نکالے ، ان کے عیب نکالنے کی کوشش کرے اس پر قيامت تك الله كى لعنت ہو۔

- كاتب وى حضرت امير معاويد صنى الله عندنے كہا مات قبول في عشمان بن

عـفـان؟ ا\_ےابن عباس صی الله عنهما ذرابیه بنا وعثان عنی رضی الله عنه کی شان کیاہے؟ قال رحم الله ابا عمرو له الله تعالى حضرت ابوعمر وليني حضرت عثان بن عفان رضى اللّٰدعنه بررحم كرے۔خدا كی متم! حضرت عثمان رضى اللّٰدعنه كی شان وہ ہے جو كسى كے بینے کی شان نہیں ہے۔ نیکوں میں سے نیک تصاور پر ہیز گاروں میں سے افضل تقے۔ تہجد میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے وقت أتكھوں سے اتنے كثيراً نسونيكتے ہيں كہاتنے اور كسى كى انتھوں سے نہيں مليكتے دن اور رات کے ہر کخطہ میں فکر کے اندرر ہنے والے ہیں۔ جب بھی کہیں نیکوں کا مقابلہ کرایا جائے تو جو دوڑ کے ہرنیکی کی طرف جلے اسے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ نجات والے کام میں سب سے زیادہ دوڑ لگانے والے حضرت عثان رضی اللہ عنہ ہیں۔ ہرگناہ سے دورر ہنے والے الشکراور کنویں کے مالک بوری کا ئنات میں ایک ریکارڈ کا آ دمی۔جوصفت کسی انسان کو دنیا میں نہیں الی وہ بیہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی الله عنه جانِ كائنات صلى الله عليه وسلم كى دوبيليوں كے شوہر ہیں۔ پورى تاریخ میں كوئى انسان ایسانہیں ہے کہ جس کے نکاح میں پیٹمبر کی دوصا حبز ادیاں کیے بعد دیگر ہے آئی ہوں اور پھر پیغمبر بھی وہ جوسار ہے پیغمبروں کےسردار ہیں۔حضرت عثان عنی رضی الله عنه جانِ كائنات صلى الله عليه وسلم كے داماد ہيں۔ ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی الله عنهما آخری بات کرتے ہیں کہ جو بندہ حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کو گالی دے گاوہ قیامت تک شرمندہ رہےگا۔ قیامت تک اس کوندامت رہے گی وہ خائب وخاسر

كاتب وى حضرت سيّدنا امير معاويه رضى اللّه عنه فرمانے لگے:

ما تقول في على ابن ابي طالب؟ الاابن عباس منى الله عند حضرت على كرم الله وجہدالكريم كے بارے ميں تم كيا كہتے ہو؟ ترجمان القرآن حضرت ابن

عباس رضى الله عنهماني فرمايا رحم الله ابا الحسن والله تعالى حضرت ابوالحن يعنى حضرت علی کرم الله وجهه الکریم پررخم کرے۔خدا کی قشم! وہ تو حق کا حجنڈا تھے۔ (ہر ا یک صحابی کی شان کو ما ننااسلام کا و قار ہے اور کسی کے بار ہے میں بخل نہیں ہونا جا ہے جوشانیں ان کو دی گئی ہیں اس درجہ کے لحاظ سے ان پریفین ہونا جاہئے)۔ اور یر ہیز گاری کی نماز ہے عقل کا تحل ہے ، ذہانت کا پہاڑ ہے ، اندھیرے راستوں میں رات کے جلنے کی روشی تنھے اور سب سے سید ھے راستے کے علمبر دار تنھے۔ پہلی کتابوں میں جو پچھاتراتھا وہ اس کے بھی عالم تھے۔ ہروفت قرآن کی تاویل وتفسیر پڑھتے رہتے تھے۔ ہروفت انہوں نے ہدایت کا حجنڈا اینے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ساری زندگی ظلم سے اینے آپ کورو کے رکھا۔ کمپنگی کی راہوں سے نیج کررہے۔ جتنے بھی ایمان لائے اور متقی ہوئے ان سب میں ہے ان کواللہ تعالیٰ نے خیر کا مرتبہ عطافر مایا۔ تمیص اور تہبند باندھنے والوں میں سے ان کوشان عطا فرمائی ہے۔ جج کرنے والوں اور سعی کرنے والوں میں سے افضل ہیں۔عدل کرنے والوں میں زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔انبیاءورسل کے بعد بوری دنیا کے خطیب اعظم ہیں۔ دونوں قبلوں کی طرف منہ كركے نماز يڑھنے والے برانے نمازي ہيں تو كيا بعد والوں ميں ان جيسا كوئي موحد ہو سكتا ہے؟ وہ ستیرہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جن كواللہ تعالیٰ نے خیر النساء كہاہے، اس كے بيہ ز وج ہیں۔حسن وحسین رضی اللہ عنہما کے والدمحتر م ہیں۔میری آنکھےنے ان جیسا کو کی نہیں دیکھا۔ قیامت تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جبیبا کوئی نہیں آئے گا۔ جو حضرت علی کرم اللّٰدوجہدالکریم براعتراض کرے اور تنقید کرے سب وشتم کرے اس پر الله تعالیٰ کی بھی لعنت ہے اور سارے بندوں کی بھی لعنت ہے اور قیامت کے دن تک لعنت ہوتی رہے گی۔

(المجم الكبير مطبوعه بيروت ،جلد 5 مسفحه 167 ،رقم الحديث 10435 )

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهمانے جاروں خلفاء کا تذکرہ ان کی جامع خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے کیا ہے اور پھر نہ ماننے والوں کے بازے میں ایک ایک جملہ بولا ہے۔ ترتیب اس میں وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطافر مائی ہے۔ اور تهميں اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنا جاہئے جاروں مقامات پر جوسرزنش کی گئی کہ صدیق اکبر رضى الله عنه كےخلاف جو بولے اس پر لعنت اور فاروق اعظم رضی الله عنه حضرت عثمان غنى رضى الله عنداور حضرت على كرم الله وجهدالكريم كے خلاف جو بولے اس برجھی لعنت

بيلعنت كافتوى حصرت ابن عباس رضى الله عنهما كالميد الله تعالى كافضل ہے كه اللدتعالى نے جمیں سب لعنتوں سے بچار کھا ہے۔ ہم ہرایک کانام لیتے ہیں تو خوش ہو کر کیتے ہیں۔ ہرایک کی شان بیان کرتے ہیں تو خوش ہوکر بیان کرتے ہیں۔اللہ تعالی نے جومعیار دیا ہے جو بندہ آخری سائس تک اس معیار پررے اس کوسی کہاجاتا

جس وقت ترجمان القرآن حصرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما تقرير كرك فارغ ہوئے تو کا تب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے داد دی۔ آپ نے فر مایا صدقت يا ابن عباس ابن عباس ابن عباس صنى الدعنهاتم نے بالكل سيح كها۔ أن جاروں خلفاء کی شان کو بوں بیان کرنا بر امشکل تھا۔ کہیں کمی کا خطرہ ہوسکتا تھالیکن تم نے حق ادا كرديا ـ مين كوابى ديتا مول كه انك لسسان اهل بيتك الله في تخصي الله بيت كى زبان بنایا ہے۔ ئم نسان اہل بیت ہواوراللہ نتعالیٰ نے تہمیں ہرانداز میں بیخو بیاں عطا

# ورندے بھی اجر ام کرتے ہیں:

حضرت انس بن ما لك رضى الله عندسے روایت ہے كدجان كا كنات صلى الله

عليه وسلم نے حضرت سفينه رضي الله عنه كوا يك خط دے كر حضرت معاذبن جبل رضي الله عنہ کے باس یمن کی طرف بھیجا۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درندہ راستہ روکے بیشے ہے۔ انہوں نے اس درندے سے کہا میں رسول اللہ علیہ وسلم کا خط کے کرمعاذبن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس جار ہاہوں اور اس درندے کوخط دکھایا۔اس درندے نے اٹھ کرراستہ جھوڑ دیا اور اپنی آواز میں کچھ کہااور حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سلامتی سے گزر گئے۔حضرت معاذرضی الله عنه کوخط دیا اوران کا جواب لے کمروالیں آئے تو وہ درندہ بھرراستہ روکے بیٹھا تھا۔ پھراس سے کہا بیرسول الٹدسلی الٹدعلیہ وسلم کے خط کا جواب لے کر جارہا ہوں۔اس درندے نے پھراٹھ کرراستہ چھوڑ دیا اور پھر ايك آواز نكالى \_ جب حضرت سفينه رضى الله عنه جان كائنات صلى الله عليه وسلم كى بإرگاه میں حاضر ہوئے تو سارا واقعہ بیان کیا۔ جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانة ہواسے،اس نے پہلی مرتبه کیا کہاتھا؟ عرض کی فرمائیں۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، ابو بکر ،عمر ،عثان اور علی الرتضلی کرم الله وجهدالكريم كاكيا حال ہے؟ اور دوسرى مرتبداس نے كہا تھا كدرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ابو بكر ، عمر ، عثمان على ، سلمان فارسى ، صهيب رومي اور بلال حبشي رضى الله عنهم كو ميراسلام كهددينا\_(تاريخ دشق الكبير، جلد 5 صفحه 364)

> اعلى حصرت عظيم البركت امام البسنت رحمة الله عليه فرمائي بين: سیخین ادهر نار غنی و علی ادهر غنجیہ ہے بلبلوں کا نمین و شال گل

ابوعلى مفلوج كاخواب اوراصحاب اربعه رضى التعنهم:

شیخ ابوعلی مفلوح رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں جان کا سُنات صلی الله علیه وسلم کی زیارت بچھاس طرح کی کہ وابو بکر عن یمینہ ۔ ابو بکررضی الله عنددائين طرف بيٹھے نظے و عسم و عن يسساد ۽ ۔ اور حضرت عمر رضی الله عنه مائيں طرف بیٹھے نتھے۔

وعشمان امامه اورحفرت عثان رضى الله عنه ساخيي في حلفه اورحفرت عثان رضى الله عنه سافى الله عليه وعلى خلفه اورحفرت على رضى الله عنه يحجه بيش بيش سخد اس انداز مين جان كائنات سلى الله عليه وسلم ايك ثيله بران چارول خلفاء كه درميان بيش سخد ورميان مين ايك بچه كان با تفار مين في بي كون ب؟ تو تفار مين في بي بي كون ب؟ تو صحاب كرام عليهم الرضوان في جواب ديا هذا ابر اهيم ابن النبى صلى الله عليه وسلم وسلم ويهمارت ابراهيم رضى الله عليه عنه بين - رجه ارب ني كريم صلى الله عليه وسلم وسلم ويهمارت ابراهيم رضى الله عنه بين - (تهذيب الكمال مطبوع مؤسسة الرساله بروت ، جلد 5 مفي 267)

جنتی تخت:

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اسے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن سرخ یا قوت سے بنا ہوا تخت لا یا جائے گا جس کا طول بیس میل ہوگا۔ اس میں کوئی جوڑ وغیرہ نہ ہوگا۔ اس کی ترکیب اللہ کی قدرت کا ملہ سے ہوگا۔ سیرنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ اس پر تشریف فرما ہوں گے پھر زرد یا قوت سے بنا ہوا ایک اور تخت لا یا جائے گا جس کی شکل وصورت پہلے جیسی ہوگا۔ اس پر سیّدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جلوہ آئی ہوں گے پھر اس طرح کا سبز یا قوت سے بنا ہوا تخت لا یا جائے گا اس پر سیّدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جلوہ آئی ہوں گے پھر اس کی ما نند سفید جائے گا اس پر سیّدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جلوہ آئی ہوں گے پھر اس کی ما نند وجہہ یا قوت سے بنا ہوا تخت لا یا جائے گا جس پر شیر خدا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم رونق افروز ہوں گے پھر خالتی کا ننات صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں گئوں کو اتار نے کا حکم دے گا۔ وہ عرش کے سائے میں اتریں گے پھر پر رونق موتیوں کا خیمہ اتار نے کا حکم دے گا۔ وہ خیمہ اتاوسیع ہوگا کہ اگر سات آ ہان اور سات زمین اور ساری

مخلوق کوجمع کردیا جائے تو اس خیمہ کے ایک کونہ میں ساجا کمیں پھر چار بیا لے پیش کئے جا کمیں گے۔ ایک حضرت ابو بکر کے لئے ، ایک حضرت عمر کے لئے ، ایک حضرت عثمان کے لئے اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہم کے لئے ہوگا۔ حضرات خلفائے اربعہ علیہم الرضوان ان بیالوں سے نوش فرما کمیں گے اس کئے خالق کون ومکان نے فرمایا

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخُوانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَبِلِيْنَ٥ وه ايك دوسري كسايمنے بھائيوں كى طرح تخوں پر بيٹھے ہوں بيے۔

( سورهٔ فجر، 47)

پھر پروردگارجہنم کو تھم دے گا کہ اپنے جوش وخروش سے تمام روافض اور کفار کو باہر پھینک دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آئھوں سے پردے اٹھادے گا۔

وہ کفاروروافض جان کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مقامات کو جنت ہیں دیکھیں گے اور کہیں گے ان (صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت والفت) کی وجہ ہے یہ لوگ نیک بخت ہوئے ہیں اور ان سے نفاق ودشمنی کی بناء پر ہم بد بخت رہے پھران کو دوز خ میں واپس بھینک دیا جائے گا۔ (شفاء القلوب، مطبوعہ مکتبہ نبویہ لاہور، صفحہ 59)

سرور عالم بیہ جو جان فدا کرتے ہیں سرور عالم بھی انہیں سیھے تو دیا کرتے ہیں

تشتى نوح عليه السلام:

حضرت نوح علیہ السلام جب سنی کا پچھ حصہ بناتے تو رات کواسے زمین کا کیڑا (دیمک) کھاجاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس امر کاشکوہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پرمیری مخلوق کے (نبیوں کے بعد) اکابر کے نام لکھ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیاوہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اصحاب

نبى محمد ابوبكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله تعالى عنهم ـ مبرے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ابو بکر ،عمر ،عثمان اورعلی رضی اللہ عنہم ہیں۔ فكتب هم نوح عليه السلام على جوانبها الاربع فحفظت حضرت نوح علیدالسلام نے مشتی کے جاروں کونوں پر بیاساء تحریر کر دیئے اور وہ کیڑے سے محفوظ ہو گئی۔

ناظرين ذي احترام! مندرجه بالا واقعه معلوم موا كه الله تعالى كے محبوب بندول کے ناموں میں برکت ہے۔ ریجی معلوم ہوا کہ رب اکبرجل جلالہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ناموں کے وسلے سے بلائیں دور فرما تا ہے۔ مصائب کی آندھیاں حیث جاتی ہیں۔ یا در ہے حضرت نوح علیہ السلام سے ہزاروں سال بعد جان کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی اور آپ کے · اصحاب اس کے بعد ہوئے کیکن حضور صلی اللہ علیہ وہلم کی آمد سے ہزار وں سال پہلے الله تعالیٰ نے نبیوں کی بر موں میں اینے محبوب اور ان کے یاران باوفا کے چرپے اور شان وشکوہ کے تذکر بے فر مائے۔

> قرآن علم کی سورہ فتح کی آبیت 29 بھی اس بات کی شاہدہے: ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التُّورَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلَ . بیان کی صفت توریت میں ہے اوران کی وہ صفت انجیل میں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

جان و دل تیرے قدم پر وارے کیا تھینے ہیں تیرے یاروں کے صدق و عدل و کرم و ہمت میں حار سو شہرے ہیں ان حاروں کے

حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد کا متولی جنتی ہے اور جواس کے بعدمتولی ہوگاجنتی ہے اور تیسرااور چوتھاجنتی ہے۔

(عمدة التحقيق في بشائرال صديق م سفيه 228 ،الصواعق المحر قه م سفيه 280 )

جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کے جار رکن ہیں۔ ایک رکن ابوبکر کے ہاتھ میں، دوسراعمر کے ہاتھ میں، تیسراعثان کے ہاتھ اور چوتھاعلی رضی التعنهم کے ہاتھ ہوگا۔ جو تھن ابوبکر ہے محبت کرے گا اور عمر سے بغض رکھے گا ابوبکر اسے یانی نہیں بلائے گا۔ جوعمر سے محبت کرے گا اور عثان سے بغض رکھے گا اسے عمر یانی نہیں پلائے گا۔جوعثان سے محبت کرے گا اور علی سے بغض رکھے گا اسے عثان یانی نہیں بلائے گا اور جوعلی ہے محبت کرے گا اورعثان سے بغض کرے گا اسے علی یانی نہیں بلائے گا۔جس نے ابو بمرصدیق کے ساتھ حسن ظن رکھا اس نے دین کوتھا م لیا۔ جس نے عمر فاروق ہے حسن ظن رکھا اس نے اپنی راہ کوروش کرلیا۔ جس نے عثان عنی سے حسن ظن رکھا اس نے رب العالمین کے نور سے روشنی یا کی اور جس نے علی الرفضی کے حق میں آچھی بات کی اس نے مضبوط رسی کو پکڑلیا۔ جس نے بری بات کی وہ منافق ہے۔(رضی اللہ عنہم)

(تاريخ مشق الكبير، جلد 32، صفحه 105 ، نورالا بصار، جلداول ، صفحه 16 ، رياض النضر ه ، جلداول ، صفحه 96) حضرت ابوابوب سختیاتی رضی الله عنه فرماتے ہیں جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللّٰدعنہ سے محبت کی اس نے دین کا مینارہ کھڑا کیا۔جس نے عمر فاروق رضی اللّٰہ عنه سے محبت کی اس نے راستہ واضح کیا۔جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کی وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہوا اور جس نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہدالکریم سے محبت کی اس نے مضبوط رسی کو تھا ما اور جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اچھی بات کہی وہ منافقت سے بری ہوگیا۔ (کتاب الکبائر صفحہ 406)

اصحاب اربعه رضى التعنهم اوراستقبال نبوي صلى التُدعليه وسلم:

حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رضی اللّہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ہم جانِ کا ئنات صلی اللّہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہتھے تو سیّدنا صدیق اکبر رضی اللّٰدعنه حاضر ہوئے۔ جانِ كائنات صلى الله عليه وسلم نے استقبال كرتے ہوئے فرمايا اپنے مال كے ساتھ عمكسارى کرنے والے اور دوسروں کوخود پرتر جیجے دینے والے کوخوش آمدید ہو۔ پھرسیدنا فاروق اعظم رضى الله عنه حاضر خدمت ہوئے تو ارشا دفر مایاحق وباطل کے درمیان فرق کرنے والے کومر حبا۔ اس شخص کوخوش آمدید جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل کیا اور مسلمانوں کوعزت بخشی۔ پھرسیدنا عثان غنی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو ارشاد فر مایا میرے داما داورمیری دوبیٹیوں کے شوہر کوخوش آمدید! جس میں میرانورجمع ہوا، جواپنی زندگی میں سعادت مند اور موت میں شہیر ہے اس کے قاتل کے لئے نارجہنم کی بربادي ہے پھرسیدناعلی المرتضی كرم الله وجهدالكريم حاضر ہوسئے تو ارشا دفر مايا مير \_\_ چیازاد بھائی کوخوش آمدید۔ مجھےاوراے ایک نورے پیدا کیا گیا ہے۔ پھرفر مایا:اے مسلمانو! ان تمام کی محبت مومن کے دل میں ہی انتھی ہوسکتی ہے اور منافق کے دل میں کیجانہیں ہوسکتی۔ جوان کومحبوب بنالے اللہ تعالیٰ اس کومحبوب بنالیتا ہے اور جوان سي بغض ركھ اللّه عز وجل اسے نا ببند فر ما تا ہے۔ (روض الفائق مسخہ 598)

# اصحاب اربعه رضى التعنهم اور دخول جنت كامنظر:

حضرت سيدنامعاذبن جبل رضى الله عندي روايت ہے كه جان كائنات صلى الله علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ دایاں ہاتھ حضرت سیّدنا ابو بکر صديق رضى الله عنهك ہاتھ میں اور بایاں ہاتھ حضرت سیدناعمر فاروق رضی اللہ عنه کے ہاتھ میں تھا۔حضرت سیّدناعثان غنی رضی اللّٰدعنہ جانِ کا سُنات صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے بیتھے تھے اور حضرت سیّدناعلی المرتضٰی کرم اللّٰدوجہدالکریم نے آپ کی جا در مبارک کا بلو پیچھے تھے اور حضرت سیّدناعلی المرتضٰی کرم اللّٰدوجہدالکریم نے آپ کی جا در مبارک کا بلو پیکر رکھا تھا۔ جانِ کا سُنات صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی شم! ہم یا نیجوں یونہی جنت میں داخل ہوں گے۔

(الکامل فی ضعفا والرجال بمطبوعہ بیروت، جلد 5 بھنے 351، تاریخ دستی الکیر، جلد 41 بھنے 72) کتنے رنگیں تری محفل کے نظارے ہوئے جب ترے باس ترے مار بیارے ہوئے اصحاب اربعہ رضی اللہ عنہم اور عرش اعظم:

حضرت سيدنا براء بن عازب رضى الله عنه يه روايت هے كه جان كائنات صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كيا ميں ته بيس بيہ بنلاؤں كے عرش پر كيا لكھا ہے؟ ہم نے عرض كيا: يارسول الله! كيوں نہيں فرمايا عرش پر لكھا ہے:

لا الله الا الله محمد رسول الله ابوبكر الصديق عمر الفاروق عشمان الشهيد على الرضا يعنى الله تعالى كسواكو كى معبود المين محمد (صلى الله على الرضا يعنى الله تعالى كسواكو كى معبود المين محمد (صلى الله عليه وسلم) الله كرسول بين ايو بكر ، صديق بين ، عمر ، فاروق بين ، عمّان ، شهيد بين اور على رضا بين - (تاريخ ومن الكبير ، جلد 41 من و 196)

حضرت شخ ابوعبداللدرهمة الله عليه نے فر ما یا ایک دفعہ جب میں جج کرنے گیا تو وہاں مجھے ایک آدمی ملا۔ اس نے بیان کیا کہ مجھے بیاس نہیں گئی اور میں پانی نہیں بیتا۔ میں نے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا اس کا سبب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پھر بتایا کہ میں اہل حلہ (ایک بستی) سے ہوں اور اس سے پہلے میری عقیدت جان کا نئات صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیم الرضوان سے نہیں تھی۔ میں ایک جان کا نئات صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیم الرضوان سے نہیں تھی۔ میں ایک رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگ نہایت کرب اور پریشانی رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگ نہایت کرب اور پریشانی

میں سر کرداں ہیں اور شدت پیاس میں مبتلا ہیں۔ مجھے بھی بے حدیباس کی تھی۔ لوگ ایک طرف جارہے ہتھے۔ میں بھی ادھر کو چل دیا۔ آگے بڑھا تو حوض کوثر آگیا۔اس کے جاروں کونوں پر صحابہ کبار (اصحاب اربعہ) بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک کونے پر حضرت صدیق اکبررضی الله عنه بین، دوسرے پر فاروق اعظم رضی الله عنه بین، تنيسر ب يرحضرت عثان عنى رضى الله عنه بين اور چوتھے برحضرت على المرتضى كرم الله وجہدالگریم ہیں۔ وہ لوگوں کو پانی بلا رہے ہیں۔ میں نے سوحیا مجھے دوسروں سے کیا غرض، میں تواسین علی سے یاتی پیوں گا کیونکہ میری ساری عقیدت ومحبت تواہیں ہے ہے۔ جب میں حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے سامنے حاضر ہوا تو آپ نے مجھے ایک نظر دیکھا اور میری طرف سے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیرلیا۔ پھر میں مجبوری کی حالت میں بادل نخواسته حضرت صدیق اکبررضی الله عند کے پاس آیا۔ آپ نے مجمي چېرهٔ انور دوسري طرف چيرليا۔ پھرحضرت فاروق اعظم رضي الله عنه کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت عثان عنی رضی اللہ عند کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا۔ پھر میں جب ہرطرف سے مایوں ونا کام ہوکر پریشانی کے عالم میں ادھرادھر دیکھنے لگا تو مجھے جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نظراً محت جوكها بني امت كوحوض كوثر كي ظرف بهيج رب يتھے۔ ميں بھي حاضر خدمت ہو گیا اور عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور مولاعلی کے ہاں حاضر ہوا تھا کہ مجھے یانی پلائیں مگرانہوں نے مجھ سے اپنا چہرہ ہی پھیرلیا ہے۔اس طرح صدیق اکبر، فاروق اعظم اورعثان غنی (رضی التعنهم) نے بھی میری طرف توجه بیں کی۔ میں کر جان کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے علی تجھے یانی کیوں پلاتے جبکہ تیرے سینے میں میرے صحابہ کا بغض موجود ہے۔اس جواب پر میں نے عرض کیا: یارسول الله! اگر میں توبہ کرلوں تو پھر؟ اس گزارش پر جان کا ئنات صلی

الله عليه وسلم نے فرمايا ہاں اگر توبہ كرلے اور مسلمان ہوجائے تو میں تجھے حوض كوثر كايانى بلاؤں گاجس کے بعد تو بھی پیاسا نہ ہوگا۔ تو میں نے جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت پرتوبہ کی اور اسلام قبول کیا پھر جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حوض کوثر پرلاسئے اوراسینے دست کرم سے مجھے جام کوثر عطا فر مایا جس سے میں سیراب ہوگیا۔اس کے بعدمیری آنکھ کل گئی۔ بعدازاں مجھے بھی بیاس نہیں لگی پھر میں اپنے اہل وعیال کے پاس گیا اور سب سے بیزاری ظاہر کر دی۔سوائے ان احباب کے جنہوں نے بیرواقعہ کی کرتو بہرلی اوراس عقیدہ سے رجوع کرلیا۔

(مصباح الظلام بمطبوعدلا بهور صفحه 113 بشوا بدالحق بمطبوعدلا بهور بصفحه 521)

میرے بھائیو! مذکورہ بالا واقعات سے بیٹابت ہوگیا کہ پہلے تین صحابہ کوچھوڑ کر فقط حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دعوید ارہونا جنت میں جانے کے لئے کافی نہیں۔اگر حوض کوژ کے جام بینا جاہتے ہو،اگر قبر میں راحت جاہتے ہو،اگر جنت میں مکان جاہتے ہوتو ایک علی نہیں، جان کا ئات صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان بالخضوص اصحاب اربعه ہے محبت وعقیدت لازمی کرنو اور یہی عقیدہ اولیائے کرام وا كابرين ملت كاباوريجي صراط متقيم بيا-

# نجوم مدابت

شيخ محقق بركت البند حضرت شاه عبدالحق محدث د بلوى رحمة الله عليه صحالي كي تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جوایمان کی حالت میں حضور جانِ کا ئنات صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااوراس کی وفات بھی ڈین

بعض علاء نے میشرط لگائی ہے کہ انہیں حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت حاصل ہوئی ہو۔ آپ کی بارگاہ میں حاضری نصیب رہی ہو۔ آپ سے علم حاصل کیا ہواورغز وات میں حاضری کا موقع ملا ہو۔ بینو واضح ہے کہ اس صحابی کو زیادہ فضیلت حاصل ہے جسے حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاه میں زیادہ حاضری کا موقع ملا۔ نیز آپ صلی الله علیہ وسلم کی معیت میں جہا د میں حصہ لیا۔ بہنبت اس صحابی کے جسے حاضری کا زیادہ موقع نہیں ملاء نہ ہی کسی غزوہ میں آپ کے ہمراہ شریک ہوئے۔ صرف دور سے آپ کی زیارت کی۔ آپ سے گفتگو کا بھی کم موقع ملایا بجین میں آپ کی زیارت کی۔اگر چہ صحابی ہونے کی فضیلت سب کو حاصل ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فضیلت اور عدالت کے بارے میں گفتگوطویل ہے۔اہلسنت وجماعت کا طریقہ رہے کہ ان کے بارے میں صرف کلمہ خیرز بان پر لا یا جائے ورنہ خاموشی اختیار کی جائے اوراگر کوئی بات اس کے خلاف منقول ہوتو اس سے چیٹم پیٹی کرنی جاہئے ، اس

میں سلامتی ہے۔ (افعۃ النمعات، مترجم جلد7 منحد 381 مطبوعة فريد بك سال لا مور)

حضرت مجددالف ٹانی شخ احمد سر ہندی رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں اور جو بچھ صحابہ کے بیان لڑائی جھکڑے واقع ہوئے ہیں ان کو نیک توجیہہ پرمحمول کرنا جاہئے اور ہوا وتعصب سے دور مجھنا جاہئے۔

(کتوبات، جلدادل مفر 557 کتوب 266 بملود ضیا التران بلی کیشنرلا بور)

المسنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام علیم الرضوان تمام کے تمام کا الله کمان شخصیات کے ذریعہ ہم تک قرآن پہنچا اور حضور جانِ کا تئات صلی اللہ علیہ و کلم کی حادیث بھی انہیں کے ذریعے دور در ازمما لک میں پھیلیں بلکہ انہیں کے داسطے ہے ہمیں دین وایمان ملا۔ انہیں کی پیروی ذریعہ نجات ہے۔ بلکہ انہیں کے واسطے ہے ہمیں دین وایمان ملا۔ انہیں کی پیروی ذریعہ نجات ہے۔ اللہ عزوجل نے دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم الی نعمت سے انہیں مشرف فر مایا۔ سفر وحضر میں، امن و جنگ میں حضور جانِ کا تئات صلی اللہ علیہ وسلم کے اتوال وافعال کو محفوظ کیا اور اپنی زندگی حضور جانِ کا تئات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سمو دی۔ ان مقدس اور پاک طینت ہستیوں کی شان میں قرآن چیند کی آیات اور واتی ہونے ہیں کی حضور ہونے جن سے چندآ یات اور آجادیث پیش کی احادیث نویہ میں ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے جن سے چندآ یات اور آجادیث پیش کی حاق ہیں۔

بها به پهل آبیت:

رَبَّنَا وَابُعَثَ فِيهِم رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْطِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحَكَةُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَانَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَانَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ وَيُوكِيهِمُ الْكَانَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِّيهِمُ اللَّاكَ انْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِيهِمُ اللَّاكَ انْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِيهِمُ اللَّاكَ انْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ وَالْمِحْكُيمُ وَالْمُعْرِيمُ وَالْمِعْمُ اللَّهُ الْكَانَا الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ وَالْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ وَيُعْلَمُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْعُلُولِيْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْعُمْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُع

(البقره،129)

"اے ہمارے رب! بینجیج ان میں ایک رسول انہیں میں سے ان پر تیری آبیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں

خوب تقرافر مائے۔ بے شک توہی غالب تھمت والا ہے۔ تفيير: حضرت سيّد نا ابرا بيم عليه السلام نه حضور جانِ كائنات صلى الله عليه وسلم کے متعلق بہت می دعائیں مانگیں جورب تعالیٰ نے لفظ بلفظ قبول فرمائیں۔

(1) حضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم مومن جماعت ميں پيدا ہوں

(2)حضور جانِ كائنات صلى الله عليه وسلم مكه معظمه ميں ہى پيدا ہوں

(3) حضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم صاحب كتاب رسول موں

(4) حضور جانِ کا ننات صلی الله علیه وسلم کو کتاب کے علاوہ حکمت بھی عطا ہو

(5) حضور جانِ کا کتابت صلی الله علیه وسلم تمام جہان کے معلم ہوں کہ سب ان سے سیکھیں۔وہ بجزیروردگارسی سے نہیکھیں

(6) حضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم كے ياس بيضنے والے سب ياك و مومن مول كوئي فاسق وفاجر نهربو

اس سے معلوم ہوا کہ جو مخص صحابہ کرام علیہم الرضوان کو فاسق وفاجر کہے وہ حفرت ابراجيم عليه السلام كى اس دعاكى قبوليت كالمنكر هيجس خوش نصيب جماعت كو حضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم جبيها مزكى اورياك وصاف فرمانے والامعلم ملے وہ جماعت کیسی یاک ہوگی۔

### دوسری آیت:

وَدَّتُ طُلَآئِفَةٌ مِّنَ آهُلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ ۖ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٥ (آل عمران، 69) ''' کتابیوں کا ایک گروہ دل سے جاہتا ہے گئے کسی طرح تہمیں گمراہ کر دیں اوروہ اینے آپ کوہی تمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور ہیں۔''

تفسير: بيرآيت ان يهود كے متعلق نازل ہوئی جوحضرت سيّد تا معاذ ابن جبل، حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی الله عنهم جیسے صحابہ کو یہودی بنانے کی گوشش کرتے تتھے اور ان پر داؤ جلانے کی ہوں خام میں تھنسے ہوئے تھے۔اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایمان کی رب تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ انہیں کوئی گمراہ تنہیں کرسکتا کیونکہ وہ رب کی امان میں ہیں لہٰذا کوئی بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرح مومن نہیں ہوسکتا کیونکہ ہرا یک کا ایمان خطرے میں ہےسوائے صحابہ کرا میلیہم الرضوان کے۔

> دو عالم نه کیوں ہوں نثارِ صحابہ که عرش منزل وقارِ صحابه صحابہ ہیں تاج رسالت کے کشکر رسول خدا تاجدار صحابه

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴿ لَهُ مُ ذَرَجْتٌ عِنْدَ رُبِّهِمُ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزُقُ كُويُمُ ٥ (الانفال، 4)

'' وہی سیے مسلمان ہیں ان کے لئے در ہے ہیں ان کے رب کے پاس اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ''

بيتمام صفات سار ب صحابه كرام عليهم الرضوان ميں موجود ہيں للہذا وہ قرآن كی گواہی سے مومن برحق ہیں جوان میں سے کسی کے ایمان میں شک کرے وہ اس آیت کاانگارکرر ہاہے۔

اعلى حضرت عظيم البركت ألشاه امام احمد رضاخال فاصل بريلوي رحمة الله عليه فرمائتے ہیں: جان و دل تیرے قدموں پیہ وارے کیا نصیے ہیں ترے یاروں کے

لَـقَدُ تَابَ اللّهُ عَلَى النّبِيّ وَالْمُهاجِرِيْنَ وَالْانْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ (بَوبه، 117)

'''' ہے شک اللہ کی حمتیں متوجہ ہو کیں ان غیب کی خبریں بتانے والے اور ان مہاجرین اور انصار پرجنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ

مشکل گھڑی سے مرادغز وہ تبوک ہے جسے غز وہ عسرت بھی کہتے ہیں۔اس جہاد میں تنگی کا بیرحال تھا کہ ایک اونٹ پردس صحابی باری باری سوار ہوتے تھے۔ایک تھجور پر کئی آ دمی دن بھرگز ارا کرنے نتھے مگر وہ حضرات حضور جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل وجان سے ساتھ رہے۔ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے حضور جان کا تناہ صلی التدعليه وسلم كي خدمت ميں دعاءِ بارش كے لئے عرض كيا۔حضور جان كا ئنات صلى الله علیہ وسلم نے دعا فرمائی ، ہارش آئی جس سے یانی کی فراوانی ہوئی۔معلوم ہوا کہ غزوہ تبوك واليسار يصحابه كرام عليهم الرضوان كاجنتي ہوناقطعی اور بیتنی ہے جواس میں شك كرے وہ اس آيت كامنكرے:

> رسالت کی منزل میں ہر ہر قدم پر نی کو رہا انظارِ صحابہ

وَالسَّبِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْانْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ باخسان لرضي الله عَنهُ مَ وَرَضُوا عَنهُ وَاعَدُ وَاعَدَ لَهُم جَنَّتٍ مقام صعابه و اهربیت کرده هی ۱۲۲ کے

تَجُرِىُ تَحْتَهَا الْآنَهُ رُخُلِدِيْنَ فِيْهَا الْكَاطُّ ذَلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ٥ (توبه 100)

''سبقت کے جانے والے اور پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصاراوروہ لوگ جوا خلاص کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلے اللہ ان سے راضی ہواوروہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور اللہ نے ان کے لئے جنت کے ایسے گلشن تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہیں گے، ہی ظیم کامیا بی ہے۔''

تفسیر: سابقین اوّلین یا وہ حضرات صحابہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھیں یا اہل بدریا بیعت رضوان والے۔سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائیں اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بچوں میں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم ۔اس سے معلوم ہوا کہ پرانا مسلمان ہونا بھی المجھی صفت ہے اور آڑے وقت میں حضور جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی بڑی نفسیلت کا باعث ہے۔ قیامت تک تمام وہ مسلمان جومہاجرین وانصار کی اطاعت و پیروی کرنے والے ہیں یا باقی صحابہ کرام علیہم الرضوان ۔ان سب سے اللہ راضی ہے مگرا گلے امام ہیں اور پچھلے مقتری حاس آیت کریمہ اور اس کے تفسیری فوائد سے چندمسکلے تا سے ہوئے:

(1) قیامت تک وہی مسلمان حق پر ہیں جوتمام مہاجرین وانصار صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بیروکار ہیں لہٰذار وافض وخوارج باطل پر ہیں۔

(2) ہر متقی سی مسلمان کورضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں بیلفظ صرف صحابہ کے لئے اصنبیں۔

(3) جب الله تعالى صحابه كے غلاموں سے راضى بے تو خود صحابه كرام رضى الله

عنہم ہے کتناراضی ہوگا۔

(4) سارے صحابہ عادل ہیں جنتی ہیں ،ان میں کوئی گنبرگار فاسق نہیں۔

(5) کوئی مسلمان صحابی کے درجہ کوئیس پہنچ سکتا کہ ان کے جنتی ہونے کا وعدہ ی ہوچکا ہے۔

(6)جوتاریخی واقعہ باروایت ان میں سے کسی کافسق ثابت کرے وہ مردود ہے کہاس آیت کے خلاف ہے۔

> خلافت، امامت، ولایت، کرامت بر اک فضل بر افتدارِ صحابہ

> > حچفی آبیت:

فَانُزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اَلْزَ مَهُمُ كَلِهِ مَا اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اَلْزَ مَهُمُ كَلِهِ كَلِهِ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللللللَّةُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّةُ ال

تواللدنے اپنے رسول اور ایمان والوں پر اپنی تسکین نازل کر دی اور انہیں پر ہیز کے کلمہ پر منتظم کر دیا اور وہ اس کے زیادہ حق داراور اہل منتظم کر دیا اور وہ اس کے زیادہ حق داراور اہل منتظم کر دیا اور وہ اس کے زیادہ حق

تفسیر: کہ انہوں نے سال آئندہ عمرہ کرنے پرضلے فرمائی اس سال ہی کرنے پر اصرار نہ فرمایا۔ اگر مسلمان بھی ضد کرتے تو جنگ ہو جاتی جس میں فتح مسلمانوں کو ہوتی مگران حکمتوں کے خلاف ہوتا جوابھی ذکر ہوئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ تمام کے تمام مخلص مومن سے کیونکہ یہ سکیون سب بیاتری۔ جو کہے کہ اس جماعت میں صرف علی مومن سے وہ ان تمام آیات کا منکر ہے۔ مگروہ حضرات مومن نہ سے تو پھر دنیا میں کوئی مومن نہیں۔ ہم سب ان کے صدقہ سے مومن ہیں کیونکہ رب تعالیٰ نے ان

بزرگوں کواپنے محبوب کی صحبت قرآن کریم کی خدمت، اور دین کی حفاظت کے لئے چناہے۔ اگران میں سے بچھ بھی ہموتی توسید المعصو مین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی کے لئے ان کا چناؤنہ ہوتا۔ موتی ہر ڈبیہ میں نہیں رکھا جاتا اس لئے خاص قیمتی ڈبہ ہوتا

ے,ـ

نی کے یاروں کے کیا ہی کہنے عظیم تر ہے مقام ان کا فلک سے اونچا، سحر سے اجلا، قمر سے روش ہے نام ان کا

#### ساتوس آيت:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ آشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَعُونَ فَضًلا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا لَا يَسْمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِّنُ آثَرِ السُّجُودِ ﴿ ذَلِكَ مَشَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ وَكَزَرُعِ آخُرَجَ شَطَاهُ فَازَرَهُ التَّوْرَةِ وَ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ وَكَزَرُعِ آخُرَجَ شَطُاهُ فَازَرَهُ فَاستَولَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَعِينُظ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَمِلُوا الصَّلِحُي مِنْهُمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

''محر (صلی الله علیه وسلم) الله کے رسول ہیں اور جوان کے صحابہ ہیں،
کافروں پر براے بخت اور آپس میں نرم دل ہیں۔اے سننے والے! تو
انہیں رکوع کرتے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گاوہ الله کافضل اور اس کی
خوشنودی چاہتے ہیں۔سجدوں کے نتیج میں ان کے بجز وائسار کی نشانی
ان کے چہروں پرجلوہ گرہے۔صحابہ کی میصفت تورات میں ہے اور انجیل
میں ان کی صفت اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کوئیل نکالی پھراسے
مضبوط کیا پھروہ موٹی ہوگئی۔ پھروہ اس حال میں اپنے شنے پرسیدھی

کھڑی ہوگئی کہ کاشتکاروں کو بھلی گئی ہے (انہیں قوت دی) تا کہ ان کی وجہ سے کا فروں کے دل جلائے۔وہ لوگ جوان میں سے ایمان لائے اورانہوں نے نیک عمل کئے اللہ نے ان سے بخشش اور عظیم تواب کا وعدہ

مندرجه بالاآیت مبارکہ سے درج ذیل فضائل ثابت ہوئے:

(1) سارے صحابہ ہی حضور جان کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں خصوصاً حضرت سيدناصديق اكبررضي اللهعنه جوغارا ورمزار كے ساتھي ہيں۔

(2) سارے صحابہ کفار پرایسے سخت ہیں جیسے شیر شکار پرخصوصاً حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنه که ان کے سائے سے شیطان بھا گتا ہے۔

أسيئ صحابه كرام عليهم الرضوان كي أميسة آءُ عَسلَى الْكُفّار والي صفت كي الي جهلك ويكفته بين-ابورافع بدبخت في حضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم اورابل ٔ ایمان کوبہت ستایا تھا۔غزوہُ احزاب میں قبائل کوجمع کرنے اور پھران کو مدینہ پرجڑھا لانے میں اس محض کا برواہاتھ تھا۔اس سلسلہ میں تمام اخراجات اس نے برواشت کئے تصاورا بي تمام صلاحيتين مسلمانون كونقصان يبنجان مين صرف كرتا تهاركها كرتا تها كميرك بيش رومحر (صلى الله عليه وسلم) اورمسلمانوں كاخاتمه اس ليے نبيس كرسكے كه انہوں نے تیجے منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ میں گردونواح کے تمام قبائل کو اکٹھا کر کے مدینه برابیا بهر بورهمله کرون گا که گزشته تمام کوتا بیون کی تلافی بوجائے گی۔

مخقربه كدبيان الفطرت يخص كعب بن اشرف سي سي بهي طرح كم نبيس تفا چنانچ قبیله خزرج نے حضور جان کا کنات صلی الله علیه وسلم سے درخواست کی کہمیں اس کول کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور حضرت عبداللہ بن علیک (رضی اللہ عنه) کی قیادت میں جار

مقام صعابه واهربیت کرچی کی ۱۲۱ کے

افراد پرمشمل ایک فیم اس کوجہنم واصل کرنے کے لئے روانہ فرمائی۔

ابورافع خبیر کے قریب اپنے ذاتی قلعے میں رہتا تھا۔ قلعہ خاصہ بڑا تھا اور ابور افع سے اپنے چند دوستوں کو بھی اس قلعے میں بسا رکھا تھا۔ حضرت سیّد ناعبد الله بن عتیک رضی الله عنہ اور ان کے ساتھی جب قلعے کے پاس پہنچ اس وقت سورج غروب ہونے والا تھا اور مولیثی چرا گاہوں سے واپس آ رہے تھے۔ جب سورج ڈوب گیا اور قدرے تاریکی چھا گئی تو حضرت عبد الله بن عتیک رضی الله عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم یہیں تھہرو میں قلعے کے دروازے پر مقررہ در بان سے نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم یہیں تھہرو میں قلعے کے دروازے پر مقررہ در بان سے کہا کہ تم یہیں تھہرو میں قلعے کے دروازے پر مقررہ در بان سے کہا کہ تم یہیں تھی کو باتوں میں لگا کراندرداخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔

بيرايك مشكل مرحله تفابه موسكتا تفاكه دربان كوشك هوجائ اوروه شورمجا كر ہنگامہ کھڑا کر دے مگر اللہ عزوجل کافضل شامل حال تھا۔ اس کے دربان سے بات كرنے كى ضرورت ہى نەپڑى ۔اجانك بہت سے لوگ ہاتھوں میں مشعلیں لئے قلعے ہے باہرنکل آئے۔ان کی باتیں من کرحضرت عبداللّٰدرضی اللّٰدعنہ نے اندازہ لگایا کہ کوئی گدھا کم ہوگیا ہے جس کی تلاش میں بیلوگ نظے ہیں۔ چونکہ ان کے یاس روشی كاخاطرخواه انتظام تقااس لئے ان كى نكابول سے بينے كے لئے حضرت عبداللدرضى الله عندا يك قريبي كهيت مين جا دراوڑ هكر بينه كئے ۔ كدھے كى تلاش ميں جانے والوں كوكدهاملا يانبيس ببرحال تفوزي دير بعيروه والبس آكت اور قلع ميس حلے تكتے-ان کے داخل ہوجانے کے بعد دربان نے ادھرادھ نظر دوڑائی کہ کوئی مخض باہرتو نہیں رہ كيا-اجا تك اس كى نكاه حضرت عبدالله رضى الله عنديريرسى جوكهيت ميس بينه يقد -وه يهى سمجھا كەربة دى انبى ميں سے ہے جو كدھا ڈھونڈنے كئے تھے۔اس سے باوازبلند گویا ہوا۔اواللہ کے بندے! جلد آؤ کیونکہ میں دروازہ بند کرنے لگا ہول۔حضرت عبدالله رضى الله عنه كواور كياجاب تقاء فورأ الشے اور تاريكي سے فائدہ اٹھاتے ہوئے

مقام صعابه و اهربیت کردهی کی کیا کے

پورے اعتاد کے ساتھ قلع میں داخل ہو گئے۔ دربان دروازہ بند کرنے کی طرف متوجہ ہواتو آپ ایک ایسی جگہ چھپ کر بیٹھ گئے جہاں سے دربان پرنظر رکھی جاسکے۔ دربان نے دروازہ بند کیا۔ چابیاں دیوار میں گڑی کیل کے ساتھ لاکا کیں اور چلا گیا۔ حضرت عبداللہ دضی اللہ عنہ جہاں مورچہ بند تھے وہاں سے ابورافع کا مکان بھی دکھائی دے رہاتھا۔ اس وقت اس کے ہاں احباب کی مفل جی ہوئی تھی اور خوب روشنی ہورئی تھی۔ رات گئے تک وہ لوگ گپ شپ لگاتے رہے اور نا وُنوش میں مصروف میں مصروف

آخر محفل برخاست ہوئی اور ابور افع کے دوست رخصت ہوکر قلع ہی میں واقع اپنے اپنے گھروں کو جانے گئے۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے شروع سے آخر تک ان پرنگاہ رکھی اور جب انہیں یقین ہوگیا کہ سب اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں تو وہ اپنی کمین گاہ سے نکل آئے۔ دربان نے چابیاں جہاں لاکائی تھیں وہ جگہ ان کو معلوم تھی۔ اس لئے سب سے پہلے انہوں نے چابیاں اتاریں اور بیرونی درواز ہے معلوم تھی۔ اس لئے سب سے پہلے انہوں نے چابیاں اتاریں اور بیرونی درواز ہے تمام تا کے کھول دیئے تا کہ اگر بھا گنا پڑ جائے تو تا لے رکاوٹ نہ بن جا کیں۔ اس کے بعد د بے پاؤں ابور افع کے دوستوں کے گھروں کی طرف گئے اور نہایت احتیاط سے ہرمکان کے بیرونی درواز ہے کو باہر سے کنڈی لگا دی تا کہ ابور افع یا اس کے گھروں والے اگر شور بچا کیں آئیں تو ان کی مدد کے لئے بیلوگ فورانہ پہنچ سکیں۔

ان انظامات سے فارغ ہوکر انہوں نے تلوار نیام سے نکالی اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ابورافع کے مکان کی بالائی منزل پر جا پہنچے۔اس وقت چراغ بجھایا جا چکا تھا اور ابورافع سمیت تمام اہل خانہ سونے کی تیاریاں کر رہے تھے۔تاریکی کا یہ فائدہ تو ضرور ہوا کہ اب تک حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ پرکسی کی نگاہ ہیں پڑی تھی لیکن البحض یہ پیدا ہوگئی کہ اندھیرے کی وجہ سے بہت سے اہل خانہ میں ابورافع کو پہچانا البحض یہ پیدا ہوگئی کہ اندھیرے کی وجہ سے بہت سے اہل خانہ میں ابورافع کو پہچانا

ممکن ندر ہااور حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰدعنہ کے لئے اس کے سواکوئی جارہ ندر ہا کہوہ ابورافع کوآ واز دیں اور اس کے جواب سے اس کی سمت معلوم کریں۔ بیربہت دل گردے کا کام تھا مگرالی مہمات ہمیشہ دل گردے والے ہی انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے یکارا....اہے ابوراقع

ابورافع نے بوجھا ..... من هذا؟ كون ہے؟

اس کی آواز سنتے ہی حضرت عبداللّٰہ رضی اللّٰہ عنہ نے اس کی طرف تلوار جلائی مگر اندهیرے کی وجہے اس کولگ نہ تکی اور اس کے پہلو سے گزرگئی۔ابورافع نے ایک چنخ ماری اور حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰہ عنہ جلدی سے مکان سے باہرنگل آئے۔ چند کمجے توقف کے بعد آپ دوبارہ داخل ہوئے اور آواز بدل کر انتہائی ہمدردانہ کہے میں

اے ابورافع! میں نے ایک جیخ کی آ وازسی تھی ہیسی آ وازتھی؟ ابؤراً فع سمجھا کہ میراکوئی دوست میری آ وازس کرصورت حال معلوم کرنے آیا ہے۔ کہنے لگا تیری ماں ہلاک ہوجائے مجھ پر ابھی ابھی کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ اب حضرت عبدالله رضی الله عنه کواس کی سمت کا میچ انداز ه ہو گیا۔اس لیے بھر بوروار کیا جس ہے ابورافع گریڑا اور حضرت نے اس کے سینے پرتلوار کی نوک رکھ کراس کو اتنے زور سے دبایا کہ تلوار ریڑھ کی ہڑی توڑ کر دوسری طرف نکل گئی۔اسی دوران گھر میں ہلچل مچے گئی اور جیخ و بیکار شرّوع ہو گئی۔حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰدعنہ چونکہ اپنامشن ممل کر چکے تنے اس لئے تیزی ہے بھا گے اور سٹرھیاں اتر نے لگے۔ آخری سٹرھی سے ان کا یا وں بھسل گیا اور گریڑے جس سے ان کی بیٹر لی کی ہٹری ٹوٹ گئی۔ انہوں نے جلدی جلدی اس برایناعمامہ لیبیٹا اور شدید تکلیف کے یا وجود دوڑتے ہوئے قلعے ے باہرنگل آئے۔

اگر چہم چارافراد پرمشمل تھی مگرسارا کام حفرت عبداللدرضی اللہ عنہ نے تن تنہا انجام دے دیا اوران کے ساتھی وہیں بیٹھے رہے جہاں ان کو وہ بٹھا کر گئے تھے۔ قلع سے نکل کر حفرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے اور کہنے گئے اکٹھواٹھو! فوراً یہاں سے نکلنے کی کوشش کرواور حضور جان کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کوخوشخری سناؤ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے ہم نے ابورافع کو مارڈ الا ہے۔ میں اس وقت تک یہیں رکوں گا جب تک ایج کا نوں سے ابورافع کے مرنے کا اعلان نہیں اوں۔

چنانچان کے ساتھی روانہ ہو گئے مگراس کے بعد جلد ہی صبح ہوگئی اور قلعے کی برجی سے ابورافع کے تل کئے جانے کا اعلان ہونے لگا۔ حضرت عبداللّٰہ رضی اللّٰہ عنہ کو یقین ہوگیا کہ ابورافع مرچکا ہے اس لئے وہ بھی اپنے ساتھیوں کے پیچھے چل پڑے اور جلد ہی ان سے جالے۔

ناظرین! اندازہ کیجے ان کی توت برداشت اور گفار پخق کا کہ ابورافع کاتل خیبر میں ہوا تھا اور خیبر سے مدینہ شریف کا ساراراستہ حفزت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیدل طے کیا حالا نکہ ان کی پنڈلی کی ہٹری ٹوٹی ہوئی تھی اور محف عما ہے کے سہارے بندھی ہوئی تھی۔ آخر مدینہ شریف کے قریب بنج کر ان کی ہمت جواب دے گئی اور درد ناقابل برداشت ہوگیا چنا نچہ ساتھیوں نے آپ کو اٹھایا اور حضور جان کا گنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ساری روئیداد بیان کی تو حضور جان کا گنات صلی اللہ عنہ کا کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم از حدخوش ہوئے اور حفزت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے زیبا پرایک مسکر اہٹ دیکھنے کے لئے اور آپ صلی کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لیوں سے دعا کیں لینے کے لئے ہی تو یہ عاشقان زارا پی جانیں ہتھیایوں پر لئے پھرتے تھے۔

اس کے بعداس عاشق صادق نے اپنی پنڈلی ٹوشنے کا واقعہ بیان کیا۔ حضور جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹا نگ سیدھی کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس پر اس پر لپٹا عمامہ کھولا اور ٹا نگ لمبی کی۔ حضور جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایسا دست مسیحائی بھیرا کہ اسی وقت ہڈی جڑگئی اور تکلیف جاتی رہی۔ بقول حضرت ایسا دست مسیحائی بھیرا کہ اسی وقت ہڈی جڑگئی اور تکلیف جاتی رہی۔ بقول حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ف کے انسمالیم اشت کھا قط گویا مجھے ٹا نگ میں بھی کوئی تکلیف موئی ہی نہیں تھی۔ ( بخاری ، کتاب المغازی ، باب تن ابی رافع عبداللہ بن الی التحقیق ، رتم الحدیث 4039 مطبوع فرید بک سال لا مور )

آئے واپس بلٹتے ہیں آیت کریمہ کے فوائد کی طرف:

(3)سارے صحابہ ایک دوسرے پرایسے مہربان ہیں جسے باپ بیٹے پریامہربان بھائی اینے ماں جائے پرخصوصاً حضرت سیّدناعثان غنی رضی اللّٰدعنہ۔

(4) سارے ہی صحابہ عبادت گزار، شب بیدار ہیں خصوصاً حضرت علی المرتضٰی کرم اللّٰدوجہہ الکریم۔

(5) صحابه كرام كى عظمت بيان كرناسنت الهيد ہے اوران كى بد كو كى طريقه ابليس

ن (6) حضور جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فضائل ومنا قب تورات وانجیل میں بھی ذکر کئے گئے ہیں اور خصوصیت سے ان کی یہ مثال ان دونوں آسانی کتابوں میں ذکر ہوتی تھی جو یہاں بیان ہورہی ہے۔ مثال ان دونوں آسانی کتابوں میں ذکر ہوتی تھی جو یہاں بیان ہورہی ہے۔ (7) معلوم ہوا کہ جیسے حضور جانِ کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف

رم) معلوم ہوا کہ بیسے معلور جانِ کا نناخت کی اللہ علیہ و م کی تعت سریف تورات وانجیل میں تھی ایسے ہی آپ کے صحابہ کرام کیہم الرضوان کے مناقب بھی تھے۔ صحابہ وہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی نبی کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی مجھے تو ان کے مقدر یہ رشک آتا ہے وہ لوگ کیا تھے جو حبیب کبریا سے ملے

إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّونَ اَصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُولَئِكَ الَّذِيْنَ امْتَكَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ لِلتَّقُولِي ﴿ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّ آجُرٌ عَظِيمٌ

" بے شک جولوگ رسول اللہ کے پاس این آوازیں بیت رکھتے ہیں وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پر ہیز گاری کے لئے منتخب کرلیا ہے۔ان کے کے بخشش اور عظیم تواب ہے'۔

معلوم ہوا کہ ضحابہ کرام علیم الرضوان کے دل رب تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے پرکھ کئے ہیں جوانبیں فاسق کیےوہ اس آیت کامنکر ہے۔

> امتحان قلب اصحاب محر لے کے رب خوش ہوا ایبا کہ پھران سے رضا تک آگیا (遊遊)

# نوس آيت:

وَاعْلَمُوْا أَنَّ فِينَكُمْ رَسُولَ اللهِ طَلَو يُعِينُكُمْ فِي كَثِيرِ مِّنَ الْامُس لَعَنِتُمْ وَلُهِ كِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ اللَّهُ كَبَّ الْإِيْمَانَ وَزَيَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيُكُمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ﴿ أُولِيْكَ هُمُ الرُّشِدُونَ 0 (حجرات، 7)

"اورخوب جان لو كهتمهار \_ درميان رسول الله تشريف فرما بي اگروه مان ليا كرين تمهاري بات اكثر معاملات مين توتم مشقت مين يروجا وكيكن الله تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے تمہارے نز دیک ایمان کواور آراستہ کر دیا ہے اسے تمہارے دلوں میں اور قابل نفرت بنا دیا ہے تمہارے نز دیک كفرنسق اورنا فرماني كو\_يبى لوگ راوحت پر ثابت قدم ہیں۔'

الله تعالیٰ بری وضاحت کے ساتھ ارشا دفر مار ہا ہے کہ اپنے پیارے محبوب صلی الله عليه وسلم كے جان شار صحابہ كے دلوں ميں ايمان كى محبت ميں نے بيداكى ہے۔ان حضرات کوایمان کے حسن وزیبائی پر میں نے فریفتہ کردیا ہے۔ کفر، نا فرمانی اور سرکشی ے ان کے دلوں کو میں نے متنفر کر دیا ہے۔اس کئے شیطان کی کوئی وسوسہ انگیزی انہیں راوحق مے مخرف نہیں کر سکتی تعنی اللہ تعالیٰ نے اینے محبوب کے صحابہ کے دلوں میں ایمان کومحبوب بنا دیا۔اس کوان کی نگاہوں میں حسین وجمیل بنا دیا۔ان کے دلوں کو کفراور نا فرمانی سے متنفر کر دیا۔اس کی وجہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان براینا فضل فرمایا اوران براین نعمت داحسان کی انتها کردی۔

> بہت سادہ سا ہے اپنا اصولِ زندگی کوثر جو ان ہے یے تعلق ہو ہمارا ہونہیں سکتا

#### دسوس آيت:

لا يَسْتَوِى مِنْكُم مَّنُ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَاتَلَ الْوَلْئِكَ اَعُظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ اَنْفَقُوا مِنْ مَ بَعْدُ وَقَاتَلُوا الْ وَكُلَّا وَّعَدَ اللَّهُ الْحُسنني ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ٥ (حديد، 10) ''تم میں سے وہ لوگ برابر ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرج اور جہاد كيا۔ وہ در ہے میں ان ہے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مكہ كے بعدخرج اور جہاد کیا اور اللہ ان سب سے جنت کا وعدہ فرما چکا اور اللہ تمہارے ہر عمل کوخوب جانتاہے۔''

اے مسلمانو! تم بعض صحابہ کی تنقیص نہ کرنا۔ ان کے در ہے اگر چہ مختلف ہیں گر
ان سب کا جنتی ہونا بالکل بقینی ہے کیونکہ رب وعدہ فرما چکا ہے اس سے دومسکے معلوم
ہوئے۔ ایک ریے کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان عادل و مقی ہیں کیونکہ سب سے رب
نے جنت کا وعدہ فرمالیا۔ جنت کا وعدہ فاس سے نہیں ہوتا۔ جو تاریخی واقعہ ان میں
سے کسی کافسق ثابت کرے وہ جھوٹا ہے۔ قرآن سچا ہے۔ دوسرایہ کہ جوصحابہ بوقت
مشکل خادم رہے ان کا بڑا درجہ ہے لہذا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سیّدنا
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے درجے والے ہیں کیونکہ آڑے وقت کے ساتھی ہیں۔
معدیق اکبر رضی وارجہ کے گن زیارت کرنے سے حق وارجنت کے بنتے ہیں
کھیے کی زیارت کرنے سے حق وار جنت کے بنتے ہیں
کھیا ان کو ہم پھر کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں

# گیار ہویں آیت:

وَالَّذِيْنَ تَبُوَّوُ الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اليَهِمُ وَالَّذِيْنَ تَبُوَّوُ الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اليَهِمُ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا الْوَتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

"اورجنہوں نے مدینہ منورہ اور ایمان کومہاجرین سے پہلے لازم پکڑا وہ اپنی طرف ہجرت کرکے آنے والوں سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے سینوں میں اس چیز کی طلب محسوس نہیں کرتے جومہا جرین کودی گئی اور انہیں اپنی جانوں پرترجیح دیتے ہیں اگر چہوہ خودشد یدمختاج ہوں۔"

بتایا جارہا ہے کہ اموال فئی کے حق دار صرف مہاجرین ہی نہیں بلکہ بیلوگ بھی ہیں جن کا ذکر اس آیت میں کیا جارہا افسار ہیں جنہوں نے اسلام کی مدداس انداز سے کی کہ ان کا نام ہی انصار لیعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار پڑگیا۔ قیامت تک وہ ای نام سے یاد کئے جائیں گے۔ اس یاک گروہ کا ذکر مولا کریم نے جس محبت تک وہ ای نام سے یاد کئے جائیں گے۔ اس یاک گروہ کا ذکر مولا کریم نے جس محبت

بھرے انداز سے کیا ہے وہ انداز کتناحسین ہے۔ دار سے مراد دارالاسلام مدین طبیبہ ہے لینی جولوگ مہاجرین کی آمدے پہلے یہاں آباد ہوئے اور ایمان کی شمع روش کئے ہوئے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پختگی اور خلوص کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ جنگ رموک میں جب اسلام کو فتح ہوئی تو لوگ زخمیوں کو یانی پلانے کے لئے میدان جنگ میں مشکیزے لے کر پہنچ گئے۔ ایک جگہ حضرت عکرمہ، کون عکرمہ؟ ابوجہل کا بیٹا عکرمہ زخموں ہے چور پڑا تھا۔ یانی پلانے کے لئے پیالہ آگے بڑھایا گیا تو یاس سے انعطش العطش کی آواز آئی۔حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا مجھے رہے دومیرے بھائی کے پاس جاؤ۔اس کے پاس لے گئے تو کسی اور نے العطش کی صدابلند کی۔اس نے کہا مجھے جھوڑ واورا سے بلاؤ۔ پانی بلانے والا وہاں پہنچا تو وہ جام شہادت ہے اپنی پیاس بھا چکا تھا اور اس طرح دوسراجب عکرمہ کے پاس آیا تو وہ بھی جنت الفردوس كوسدهار حكے تقے۔ (ابن كثير، جلد7، صغه 31)

بيجى معلوم ہوا كەمومن كى بېچان بيەہ كەتمام صحابه كرام عليهم الرضوان اور اہل بیت عظام سے اچھی عقیدت رکھے اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرے۔جس کے دل میں کسی صحابی سے عداوت ہے وہ مومن نہیں۔

> نمایاں ہے اسلام کے گلتاں میں ہر اک گل یہ رنگ بہار مدینہ

وَالْحَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ٥ (جد، 3) "اور و عظیم رسول ان میں سے پچھ دوسروں کو بھی یاک کرتے اور تعلیم دسيتے بيں جو الكوں سے نہيں ملے اور وہى برا غالب عظیم حكمت والا

اس طرح کہ وہ لوگ صحابہ کے بعد ہوں گے یا صحابہ کے درجہ تک پہنچ نہ سکے۔
معلوم ہوا کہ کوئی غیر صحابی مؤمن خواہ کتنا ہی بڑاولی ہو صحابی کے گردقدم کوئیں پہنچ سکتا
کیونکہ وہ فیض یا فقہ صحبت نہیں۔ سبحان اللہ قرآن دیکھنے والا قاری، کعبہ دیکھنے والا
عاجی مگر سرکی آنکھوں اور ایمان سے حضور جانِ کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور
دیکھنے والاصحابی۔ اس لئے قیامت تک غوث، قطب، حاجی، قاری ہوتے رہیں گے
مگر صحابی نہ ہوں گے، ان کی غلامی نصیب والوں کو ملتی ہے۔
مگر صحابی نہ ہوں گے، ان کی غلامی نصیب والوں کو ملتی ہے۔

یہ مہریں ہیں فرمان ختم الرسل کی
ہے دین فدا شاہ کار صحابہ

### تير ہويں آيت:

هُمُ اللَّذِيْنَ يَفُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَى يَنُفَوُّا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَى يَنُفَطُّولُ وَ لِللَّهِ خَزَآئِنُ السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَللْكِنَّ الْمُنلِفِقِيْنَ لَا يَفُقَهُو نَ ٥ (منافقان، 7)

'' بیروہی ہیں جو کہتے ہیں ان لوگوں برخرج نہ کروجورسول اللہ کے پاس ، ہیں یہاں تک کہ بیب تھرجا کیں۔آسانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ ہی کی ملکیت ہیں مگرمنافق اس حقیقت کوہیں سیجھتے۔''

تفسیر: لینی اے محبوب! میں انہیں کیسے بخشوں بیتو آپ کے صحابہ کے دشمن ہیں اورلوگوں کوان کی خدمتیں کرنے سے روکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیم الرضوان کا دشمن بھی نہ بخشا جائے گا۔ صحابہ کرام کی خدمت ایمان کی سند ہے۔ منافقوں کو ابھی تک صحابہ کرام کی خدمت ایمان کی سند ہے۔ منافقوں کو ابھی تک صحابہ کرام کی بخشگی ایمان کا حال معلوم نہیں کہ وہ کسی طرح بھی حضور جان کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں جھوڑ سکتے اور ان کا رزق بندوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ دست قدرت میں ہے اور رب برمتوکل ہیں۔

مقام صعابه و اهربیت کردهی کاکی است

قرآنی آیات کے بعد چنداحادیث نبویہ ذکر کی جاتی ہیں۔حضور جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی مناقب بیان مسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے اپنے اصحاب کے فضائل ومناقب بیان فرمائے ہیں۔

نها چهل حدیث:

حضرت جابررضی الله عندسے روایت ہے کہ حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسلمان کوآ گئے نہیں چھوئے گی جس نے ہماری زیارت کی اور جس نے ہماری زیارت کرنے والے (صحابی) کی زیارت کی۔ (مٹکوٰۃ،باب مناقب سحابہ، نقبل ٹانی، رقم الحديث 5997، ترندي، كمّاب المناقب، باب ماجاء في نضل راالنبي، رقم الحديث 3867، مطبوعه بيروت ) مذكوره حديث شريف كيخت حكيم الامت مفتى احمد يارخال تعيمي رحمة الله عليه فرماتے ہیں لیعنی جس نے بحالت ایمان مجھے دیکھا اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا وہ دوزخ مسي مخفوظ رہے گالہذا جولوگ حضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم كے بعد مرتد ہوکرمرے وہ اس بشارت سے علیحدہ ہیں۔ یوں ہی جن لوگوں کوا خلاص سے صحابہ کرام رضی الندعنهم کی صحبت نصیب ہوئی ان کی خدمات میسر ہوئیں وہ بھی دوزخ ہے محفوظ ہیں۔صحابیت کے لئے ایک نظر جمال مصطفوی دیکھے لینا کافی ہے مگر تابیعت کے لئے صحابی کی صحبت وخدمت ضروری ہے۔ (مرأت،جلد8،صفحہ 341،مطبوعہ لاہور) جس مسلمان نے دیکھا انہیں اک نظر اس نظر کی بصارت یہ لاکھوں سلام

#### دوسری حدیث:

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور جان کا ئنات صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آ دمی نے حاضر ہوکرعرض کیا: یارسول الند! وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں آپ کی زیارت نصیب ہوئی اور وہ آپ پرایمان لائے حضور جان کا نتات صلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا واقعی خوشخبری ہے۔

(منداحم، جلد 5، رقم الحدیث 1696، مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ لاہور، مشکل ق، کتاب الفتن، رقم الحدیث 6271، مطبوعہ المکتبۃ التونیقیہ مصر، کنز العمال، جلد 11، صفحہ 244، رقم الحدیث 3926، مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ لاہور، مسند الفردوس، جلد وم ، صفحہ 445، رقم الحدیث 3926، مطبوعہ مطبوعہ بیروت، مجمع الزواکہ، جلد 10، صفحہ 40، رقم الحدیث 16698، مطبوعہ وارالکتب العلمیہ بیروت، مسند الی یعلیٰ، جلد 3، صفحہ 204، رقم الحدیث 3378، مطبوعہ وارالکتب العلمیہ بیروت، الم تشیع کے باقر مجلس کی بحار الانوار، جلد 22، صفحہ 306، کتاب دارالکتب العلمیہ بیروت، الم تشیع کے باقر مجلس کی بحار الانوار، جلد 22، صفحہ 306، کتاب تاریخ نمینا ، مطبوعہ الے الکتب الاسلامیہ ایران)

### تىسرى حديث:

حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ حضور جان کا سَات صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی ہے ہے کہ کھانا بغیر نمک کے درست نہیں ہوتا۔ (مشکوۃ ، کتاب الفتن ، باب مناقب سحابہ ، الفصل الثانی ، تم الحدیث 6000 ، مطبوعہ المکتبۃ التوفیقیہ مصر، شرح النۃ ، جلد 7 ، صفحہ 174 ، رقم الحدیث 3756 ، مرقات ، جلد 11 ، صفحہ 161 ، مطبوعہ کتید رشید رہوئے )

لیمنی جیسے نمک ہوتا تو تھوڑا ہے مگر سارے کھانے کو درست کر دیتا ہے۔ایسے ہی میرے صحابہ کرام علیہم الرضوان میری امت میں ہیں تو تھوڑ ہے مگر سب کی اصلاح انہی کے ذریعہ سے ہے۔ ریل کا پہلا ڈبہ جو انجن سے متصل ہے وہ ساری ریل کوفیض پہنچا تا ہے،انجن اسے کھینچتا ہے۔اور باقی سارے ڈبے وہ کھینچتا ہے۔

(مرأت،جلد8،صفحه 343)

س کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی

ذکر سب کھیکے جب تک نہ مذکور ہو تمكين حسن والا جمارا نبي

# چونگی حدیث:

حضرت سیّدنا ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا لوگوں پر ایک ز مانہ آئے گا جب وہ بکثر ت جمع ہو کر جہاد کریں گے تو ان ہے یوجھا جائے گا کیاتم میں کوئی ایباشخص (صحابی) ہے جوحضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو؟ پس لوگ کہیں گے کہ ہاں! توانہیں فتح حاصل ہوجائے گی۔ پھرایک ایباز مانہ آئے گا کہ وہ کثیر تعداد میں جمع ہوکر جہا دکریں گےتو ان ہے دریافت کیا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایباشخص ہے جس نے حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت یا کی ہو؟ وہ جواب دیں گے۔ ہاں! تو انہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ پھر لوگوں پر ابیا زنانہ آئے گا کہ بڑی تعداد میں انکٹھے ہوکر جہاد کریں گئے' تو ان ہے دریافت کیا جائے گا کہتمہارے درمیان کوئی ایباشخص ہے جس نے حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صحبت سے مشرف ہونے والوں کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو؟ لوگ ا ثبات میں جواب دیں گے تو انہیں بھی فتح حاصل ہو جائے گی۔

( بخارى، كتاب الجهاد والسير ، رقم الحديث 2897، اليفناً، كتاب فضائل اصحاب النبي، رقم الحديث 3649،مطبوعه فريد بك سال لا هور مسلم، كمّاب فضائل صحابيه، رقم الحديث 2532، منداحمر، جلد 5، صفحه 22، رقم الحديث 11056 ، مكتبه رهمانيه لا بور، شاكل بغوى ، صفحه 813 ، مطبوعه كرمانواله بك شاب لا بهور، شرح الهنة ، جلد 7، صفحه 175 ، رقم الحديث 3757 ، مشكلوة ، باب منا قب صحابه، رقم الحديث 5994 ، مطبوعه مكتبه التوفيقية مصر)

تحكیم الامت رحمة الله علیه اس حدیث یاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اس زمانہ

سے مراد حضور جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کا زمانہ ہے جب مجاہدین ان صحابی کے تو تا بعین مجاہدین ان صحابی کے تو سل سے بارگاہ اللی میں دعا کریں گے صحابہ کے بعد تا بعین کے وسیلہ سے چھر تا بعین کے بعد تبع تا بعین کے وسیلہ سے جنگوں میں دعا کیں کی جا کیں گی اور فتح نصیب ہوگی۔

# يانچوس حديث:

حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور جان کا سُنات صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میر سے صحابہ کی عزت کر و کیونکہ رہتمہار ہے بہترین ہیں۔

(مشكوة ،باب مناقب صحابه بمطبوعه مكتبة التوفيقية مصر)

صحابہ کرام میہم الرضوان نے حضور جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائی ان کی مضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائی ان کی رفعتوں اور بلندیوں کے تو کیا کہنے گرجن کی صرف ایک نظر جمالِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑگئی انہیں ایمان شہودی حاصل ہوگا اور جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پر ایک نظر وہ کام کرتی ہے جو عمر بھر کے چلے ، خلوتیں اور عبادتیں نہیں کر سکتے۔ حولی ان جیسانہیں ہوسکتا۔

کمال صحابہ نبی کی تمنا جمال نبی ہے قرار صحابہ

## چھٹی حدیث:

حضرت عبداللہ بن بریدہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور جانِ کا کنات سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی صحابی سی زمین میں وفات نہیں یا تا مگر وہ قیامت کے دن ان کا بیشر واوران کا نورہوگا۔

(ترندى، كماب المناقب، رقم الحديث 3874، مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت، مشكوة،

باب مناقب صحابه بصل ثانى، رقم الحديث 6001 بمطبوعه المكتبة التوفيقيه مصر، شرح السنة ، جلد7، صفحه 174 ، رقم الحديث 3755)

جس سرز مین میں میرے کسی صحابی کی وفات ودفن ہوگا قیامت کے دن اس سرز مین کے سارے مسلمان ان کے جلو میں محشر کی طرف چلیں گے اور بیصحابی ان سرز مین کے سارے مسلمان ان کے جلو میں محشر کی طرف چلیں گے اور بیصحابی ان سبب کے لئے روشن شمع ہوں گے۔ان کی روشنی میں سارے لوگ قبروں سے محشر تک اور محشر سے جنت تک بل صراط وغیرہ سے ہوتے ہوئے پہنچیں گے۔

(مراُت ، صفحہ 344 ، مطبوعہ تعیمی کتب خانہ مجرات)

امیں ہیں ہیہ قرآن و دین خدا کے مدار ہی اعتبار ضحابہ

#### ساتوس حديث:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جانِ کا سُنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میر ہے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تو تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے مدایت یا ؤگے۔

(مشكوة ، باب مناقب صحابه بصل ثالث ، رقم الحديث 6003 ، مطبوعه المكتبة التوفيقيه مصر، كشف الخفاء ، جلداول ، صفحه 147 ، رقم الحديث 381 ، مطبوعه مؤسسة الرسال بيروت ، جامع بيان العلم وفضله ، جلددوم ، صفحه 117 ، مطبوعه مكتبه نعمانيه ، محلّه جنگى بيثاور )

سجان الله! کیسی نفیس تثبیہ ہے حضور جانِ کا نئات صلی الله علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہدایت کے ستارے فر مایا اور دوسری حدیث میں اپنے اہل بیت کو کشتی نوح فر مایا 'سمندر کا مسافر کشتی کا بھی حاجت مند ہوتا ہے اور ستاروں کی رہبری کا بھی کہ جہاز ستاروں کی رہنمائی پر ہی سمندر میں چلتے ہیں۔ اسی طرح امت مسلمہ اپنی ایمانی زندگی میں اہل بیت اطہار کے بھی مختاج ہیں اور صحابہ کبار کے بھی حاجت مند۔ امت کے لئے صحابہ کی افتد امیں ہی اہتدا یعنی ہدایت ہے۔ (مرائت ،جلد 8 مفر 345)

اہلسنت کا ہے بیڑا یار اصحاب حضور تجم ہیں اور نیناؤ ہے عترت رسول اللہ کی

# آتھویں حدیث:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ حضور جان کا کنات صلی الله عليه وسلم نے فرمایا كه ممبرے صحابہ كو برانه كہو كيونكه اگرتم ميں سے كوئى احد بہاڑ جتنا سونا خیرات کرے توان کے ایک مد (کلو) اور آ دھے کوہیں پہنچے گا۔ (مسلم، كتاب الفصائل الصحابه، رقم الحديث 2540، مشكوة، باب مناقب الصحابه، الفصل الاول، قم الحديث 5992 بمطبوعه المكتبة التوفيقيه مصر، بخارى، كتاب فضائل اصحاب النبي ، رقم الحديث 3673، مطبوعه لا مور، ترندي، كتاب المناقب، رقم الحديث 3870، مطبوعه بيروت، ابودا وُد، كتاب السنة ، رقم الحديث 4658 ، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ، شرح السنة ، جلد 7 ، صفحه 172 ، رقم الحديث 3752 ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ، ابن كثير ، جلد 4 ، صفحه 525 ، مطبوعه ضياءالقرآن لا ہور)

لعني ميراصحاني تقريباً سواسير جوخيرات كرے اور ان كے علاوہ كوئي مسلمان خواہ غوث قطب ہو یاعام سلمان ، بہاڑ جتناسونا خیرات کرےتو اس کاسونا قرب الہی اور قبولیت میں صحافی کے سواسیر کوئبیں پہنچ سکتا۔ یہی حال نماز ، روز ہ اور ساری عبا دات کا ہے۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دوسری جگہ کی نماز وں سے پیچاس ہزار گنا ہے تو جنہوں نے حضور جانِ کا ئنات صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا قرب اور دیداریایا ان کا کیا يو چھنا اور إن كى عبادات كا كيا كہنا۔ اس حديث يے معلوم ہوا كه صحابه كرام عليهم الرضوان كاذكر بميشه خيرسية بى كرنا جائية كسي صحابي كو ملكے لفظوں سے يا دنه كرو۔ بيہ حضرات وہ ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لئے چنا۔مہر بان باپ اینے بیٹے کو بروں کی صحبت میں نہیں رہنے دیتا تو مہربان رب نے اینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بروں کی صحبت میں کیسے بیند کیا۔ (مرأت، جلد 8 منحہ 335)

#### نویں حدیث:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ حضور جان کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برانہ کہو کیونکہ ان کا ایک لمحہ کاعمل تمہارے زندگی بھر کے عمل سے افضل ہے۔ (ابن ماجہ کتاب البنة ، رقم الحدیث 162 ، مطبوعہ فرید بک شال لا ہور)
انہیں میں ہیں بدر و احد کے مجاہد القب جن کا ہے جانثار صحابہ لقب جن کا ہے جانثار صحابہ

#### وسويس حديث:

حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میر ہے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو۔ میر سے بعد انہیں (تنقید کا) نثانہ نہ بناؤ کیونکہ جس نے الن سے محبت کی تو میر کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں ستایا الن سے بغض رکھا اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا اور جس نے انہیں ایذ اوی اس نے جمیں ایذ اوی اور جس نے جمیں ایذ اوی اور جس نے جمیں ایذ اوی اور جس نے اللہ تعالی کو ایذ اوی تو تریب ہے کہ ایڈ تعالی اسے گرفت میں لے لے۔

(ترمذی، کتاب المناقب، رقم الحدیث 3871، مطبوعه بیروت، شرح النة ، جلد 7، صفحه 173، رقم الحدیث رقم الحدیث 3753، مطبوعه بیروت، مشکوة ، باب مناقب الصحابه، نصل نانی، رقم الحدیث رقم الحدیث 5999، مطبوعه معر، منداحمه، جلد 6، صفحه 913، رقم الحدیث 16926، مطبوعه مکتبه رحمانیه ادمه، )

حکیم الامت متذکرہ حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں لیمن میرے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بغض مجھ سے بغض ہے۔ تو اس کے برعکس صحابہ سے محبت مجھ سے محبت ہے۔ صحابہ کرام سے کسی کوستانا در حقیقت مجھے ستانا ہے۔ امام ما لک رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں صحابہ رضی اللّٰدعنہم کو برا کہنے والاَّلْ کامستحق ہے۔اس کا عمل عداوت رسول کی دلیل ہے۔ (مرقات،جلد 11 ہفد 160 ہمطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئنہ) اور عداوت رسول عداوت رب ہے ایسامردوددوزخ کا ہی مستحق ہے

### گيار هو پ حديث:

حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور جانِ کا مُنات صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب ان کودیکھوجومیر ہے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو کہو لسعنة الله عللی مشرر کم یعنی تمہارے تمریر الله کی لعنت ہو۔ (مشکوۃ، باب مناقب صحابہ بصل ثالث، رتم الحدیث مصرہ تذی، کتاب المناقب، رتم الحدیث 3875، مطبوعہ بیردت)

اس فرمان عالی میں غیبی خبر ہے کہ آئندہ مسلمانوں میں دشمنانِ صحابہ پیدا ہوں گے اور یہ کہ ایسے وشمن خود صحابہ کے زمانہ ہی میں پیدا ہو جائیں گے چنانچہ خلافت حیدری میں عبداللہ بن سبا یہودی نے مذہب رفض ایجاد کیا اور پھیلایا غرض کہ اس حدیث میں دوغیبی خبریں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی برائی کرنے والو! صحابہ کرام تو خیر ہی خیر ہیں تم ان کو برا کہتے ہو، وہ برائی خودتمہاری طرف ہی لوٹتی ہے اور اس کا وبال تم پر ہی پڑتا ہے۔ حضور جانِ کا سُنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی پر لعت کرے مگر وہ لعنت کے لائق نہ ہوتو لعنت خود اس لعنت کرنے والے پر پڑتی ہے۔ علی مشر کے میں اسی جانب اشارہ ہے۔ (مرات ،جلد 8 سفیہ 344)

### بارہوئیں حدیث:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جانِ کا مُنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس نے مجھے دیکھا اور وہ شخص جس نے مجھے دیکھا اور وہ شخص جس نے مرے مرے دیکھا۔ نیز فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ ذو۔ جوان کو گالی دے گا اس برخداکی لعنت ہے۔ (غدیۃ الطالبین ،صفحہ 189 ،مطبوعہ پروگر یہ وہس لا ہور)

#### تير ہويں حديث:

حضرت انس رضى الله عنه سيه روايت نبح كه حضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے اور میرے لئے میرے صحابہ رضی اللّٰہ عنہم کو چن لیا ہے۔ان کومیرے لئے انصاراور رشتہ دار بنایا۔ آخر زمانہ میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوگا جوصحابدت الله عنهم کے مرتبہ کو گھٹائے گا۔ خبردار! تم ان کے ساتھ نہ کھانا، نہ نکاح کا سلسله کرنا، ندان کے ساتھ نماز پڑھنا، بندان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ ایسے لوگوں پرلعنت كرناجا تزيب (غدية الطالبين مسفحه 189 مطبوعه بروز سوبكس لامور) پس مرگ اے اعظمی بیہ دعا ہے<sup>۔</sup>

بنون میں غیارِ مزارِ مدینه

#### چود ہو لیں حدیث:

جو کسی نبی کو گالی دے اس کو تل کیا جائے اور جو کسی صحافی کہ برا کیے اس کو کوڑوں كى سر ا دى جائے \_ (ابصواعق انحر قد مسغه 6 ،المقدمة الا دلى مطبوعه نور بيرضوبه پباشبک سمينی لا مور )

#### يندر ہويں حديث:

حضور جانِ كائنات صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا الله نعالی نے نبيوں اور رسولوں کے علاوہ میرے صحابہ کوتمام جن وانس پرفضیلت عطافر مائی ہے۔ (الصواعق ،صفحه 301)

#### سولهو ين حديث:

حضور جانِ کا ئنات صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جب الله تعالیٰ میری امت کے کسی بندے کا بھلا جا ہتا ہے تو اس کے دل میں میر بے صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ (الصواعق المحرقہ صفحہ 6،المقدمة الا دلی مطبوعہ نورید رضویہ پبلشنگ سمپنی لا ہور)

ایک گروہ کے شیخ صدوق نے بیرحدیث پاک نقل کی ہے کہ حضور جان کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے گالی دے اس کوئل کرواور جس نے میرے اصحاب کو گالی دی اس نے کفر کیا۔ دوسری خبر میں ہے کہ جومیرے اصحاب کو گالی دے اس کوکوڑے لگاؤ۔

(جامع الاخبار منحه 335، رقم الحديث 923، باب123 بمطبوعة ظفرهيم پبلشنك رُست ناظم آباد كراجي) ہیں ہدایت کے ستارے سب صحابہ بالیقیں بیروی کی جس نے ان کی وہ ہدی تک آ گیا

حضرت امام بوسف مبهاني رحمة الله عليه فرمات بين كه حضرات صحابه كرام عليهم الرضوان ميں جرأت وشجاعت، جود وكرم اورستو دہ اخلاق كے ایسے عمدہ صفات ہتھے جو گزشته امتول میں ہے سے سی بھی امتی کو حاصل نہ ہے تو ان کے بعد والوں میں ہے کوئی ایک بھی ان کے کسی مرتبہ ومقام تک نہیں پہنچ سکتا۔

(جواهرالبحار، جلد دوم ، صفحه 71 ، مطبوعه ضياء القرآن لا مور)

الى كے جمہورائمه كامسلك سيہ كہ جميع صحابه كرام رضى الله عنهم خيارامت اور افاضل ملت ہیں لہذا بعد والے ان کے کمالات علمی عملی میں کسی طرح بھی فوقیت وبرتزي تبين لي سكتے۔

### میں محمدی ہوں:

حضرخالدبن يزيدرضي اللدعنه كي ايك ايمان افروز حكايت يرمقاله كواختنام كي طرف کے چلتے ہیں۔آپ فرماتے ہیں مجھے ایک جزیرے میں پچھ کام تھا میں وہاں ، پہنچا دیکھا کہ لوگوں کا جم غفیر ایک جگہ جمع ہے۔ میں نے پوچھا بیراجتماع کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ لوگ ایک عالم سے استفادے کے لئے جمع ہیں۔ میں بھی

وہاں بیٹھ گیا تا کہ عالم سے کوئی علمی بات سن کراس سے فائدہ حاصل کروں۔جب اس عالم نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا تیرایہاں کیا کام ہے؟ تو تو امت محدید میں سے ہے۔ حضرت خالدرضی الله عندنے کہا میں محری ہوں۔اس عالم نے بوجھا کہ عالم ہویا تنہیں؟ حصرت خالدرضی اللہ عنہ نے کہانہ میں عالم ہوں اور نہ جاہل۔اس عالم نے کہا كه تيرے دين اسلام ميں ہے كہ اہل جنت ، جنت ميں كھائيں سے اور پئيں سے كيكن بول وبرازنه کریں گئے۔ کیا دنیا میں اس کی مثال موجود ہے؟ حضرت سیّدیا خالد رضی الله عندنے کہاماں کے بیٹ میں بچہزندہ ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا دیا ہوارزق کھا تاہے کیکن بول و برازنہیں کرتا۔ وہ عالم کہنے لگا تو تو کہتا ہے کہ نہ میں عالم ہوں نہ جاہل۔ حضرت خالدرضی الله عنه نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ پھراس عالم نے ایک اورسوال کیا كهُمْ لُوگ كہتے ہوكہ اہل جنت تعمتیں کھا ئیں گے کیکن وہ تعمتیں كم نہ ہوں گی۔حضرت خالدرضی الله عندنے کہا ہاں۔ عالم نے بوچھا کیا دنیا میں اس کی مثال موجود ہے؟ حضرت خالد رضی الله عندنے جواب دیا ایک عالم دین سے ہزاروں لوگ علم حاصل كرتے ہيں ليكن اس كاعلم تم نہيں ہوتا۔اس عالم نے كہا تو تو كہتا تھا ميں نہ عالم ہوں نہ جاہل۔حضرت خالدرضی اللہ عنہ نے کہاا ہیا ہی ہے۔اس عالم نے تیسر اسوال کیااوروہ بيها كمم اين نماز مين يرصة مو السّكام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ . فرمايا ہاں۔ پھروہ عالم اينے لوگوں كى طرف متوجہ ہوكر كہنے لگا جب مسلمان بيكلمات کہتے ہیں تو زمین وآسان کے صالحین میں ہرایک کے لئے دس دس نیکیاں تھی جاتی ہیں۔ پھرعاکم نے حضرت خالدرضی اللہ عنہ ہے کہاتم مومنوں اورمومنات کی مغفرت کی دعا کرتے ہو؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔اس عالم نے کہا جب تم مغفرت کی دعا کرتے ہوتو زمین وآسان کے تمام مومنوں کواز آ دم تا قیامت دس دس نیکیاں ملتی ہیں۔کیا دنیا میں اس کی مثال موجود ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا

ہاں۔وہ بیکہ جب کوئی آ دمی مجمع کثیر یا قلیل سے گزرتا ہے اوران کوسلام کرتا ہے اوروہ سلام کا جواب دیتے ہیں تو سب کو دس دس نیکیاں ملتی ہیں۔اس عالم نے کہا میں نے امت محمد میں بچھے سے بڑھ کرکوئی عالم نہیں دیکھا۔

(تاریخ دشق الکیر،جلد 18 مند 222، قم 1920 بمطبوعه داراحیاء التراث العربی بیردت) معلوم به واصحابه کرام علیهم الرضوان علم عمل، زید و تقوی ،عبادت وریاضت کے ساتھ ساتھ ہوش خرداور دائش مندی میں بھی مسلمانوں میں امتیازی مقام رکھتے ہیں۔

# حضرت على طالته اصحاب ثلاثه رضائقتم كى نظر مين

خلیفه چهارم، جانشین رسول، زوج بنول، غالب علی غالب حضرت سید ناعلی ابن ابی طالب کرم انتدوجہدالکریم عام الفیل کے تیس برس بعد 13 رجب کو جمعہ کے دن خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔

(المستدرك، كمّاب معرّفة الصحابه، ذكر منا قب تحكيم ابن حزام القرشي رضي الله عنه، جلد 3، صغحه 483، مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت ، شرح الثفاء للقارى ، جلداول ، مبغى 328 ، مطبوعه اداره تاليفات اشر فيدملتان مبيرت حلبيه ، باب تز ويجهلى الله عليه وسلم خديجه بنت خويلد ، جلداول معفمه 202 بمطبوعه دارالكتب العلميه بيروت بتخفهُ اثناء عشريه بصغه 165 بمطبوعه عالمي مجلس تخفظ اسلامي كراچي، شوابد المنبوة، صفحه 280، مطبوعه مكتبه نبوييه لاجور، اقتباس الانوار، صفحه 104، مطبوعه الفيصل ناشران و تاجران كتب لا موره ازالة الخفاء، جلد جهارم، صفحه 406،مطبوعه قد كي كتب خانه كراچى، نظامى بنسرى، صغه 55 ، مطبوعه زاديه پېلشرز لا بور، مرأة الامرار، صغه 178 ، مطبوعه منياء القرآن پېلى كيشنز، لا بهور، نزېمة المجالس، جلد دوم بس 487 بمطبوعه قادرى رضوى كتب خانه

لا بور بتكريم المونين بصغيه 99 بمطبوعه بهند)

آپ کی کنیت ابوالحن اور ابوتراب ہے۔آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمه بنت اسدرضی الله عنها ہے۔آب نے بحیین ہی میں اسلام قبول کرلیا تھا اور حضور جانِ کا ئنات صلی الله علیه وسلم کے زیرتر بیت ہر وفت آپ کی امداد ونصرت میں لگے۔ رہتے تھے۔آپ مہاجرین اولین اورعشرہ مبشرہ میں بہت زیادہ ممتاز ہیں۔ جنگ بدر، احداور خندق وغیرہ تمام اسلامی لڑائیوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے بہاتھ لڑتے

رہے اور کفار عرب کے بڑے بڑے بہادر آپ کی مقدس تکوارسے خاک میں ملے۔ تاجدار سخاوت حضرت سيدناعثان عنى رضى اللدعنه كى شهادت كے بعد انصار ومهاجرين نے آپ کے دست فل پر بیعت کر کے آپ کوامیر المومنین منتخب کیا۔ جار برس آٹھ ماہ نو دن تک آپ مندخلافت کوسرفراز فرماتے رہے۔ آخر 19 رمضان 40ھ جمعة المبارك كى رات كوعبدالرحمٰن بن مجم خارجى نے نماز فجر كوجاتے ہوئے آپ كى مقدس بینانی اور نورانی چرے پرالی تکوار ماری جس سے آپ شدیدزجی ہو گئے اور 21 رمضان کوآپ کی شہادت ہوئی۔آپ کے فرزندا کبرحضرت سیّدنا مولاحسن رضی اللّٰہ عند نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ (تاریخ الخلفاء، صفحہ 139، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی) بعض لوگوں کی میکوشش رہتی ہے کہ عوام میں پھھالی با تنب پھیلائی جائیں جن کے ذربعه وهمجھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الكريم اور خلفائے ثلاثہ کے درميان اختلافات کی وسیع خلیج حائل تھی۔ان کا باہمی کوئی رابطہ نہ تھا اور وہ ایک دوسرے کے ولی مخالف اور دستمن تنصے۔ان میں باہمی لین دین، گفتگو اور دیگر معاشرتی اور سیاسی اتحاد کی کوئی علامت نتھی۔خلفائے ثلاثہ (نعوذ باللہ) اہل بیت کے سخت دسمن تصاور انہیں ایک آنکھ دیکھنا بیندنہ کرتے تھے جبکہ ریہ پروپیگنڈا ہے جو بالکل بے بنیا دہے۔ ہم اس مقالہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہدالكريم كی وہ قندر ومنزلت جواصحاب ثلاث کے قلب وجگر میں تھی، بیان کرتے ہیں اور فیصلہ حاضرین پر چھوڑتے ہیں۔

حضرت على صديق اكبركي نظر مين (رضي الله تعالى عنهما):

حضرت سیّدنا صدیق اکبررضی الله عنه کی خلافت کے ایام کا ایک واقعه محدثین نے درج کیا ہے۔حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ( کہ ہم عصر کی نماز پڑھ کرمسجد نبوی سے نکلے ،حضور جان کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو چندروز ہی ہوئے تھے) میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عندنے شیزادہ حسن

رضی اللہ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے، نبی کے شبیہ پر میرا باپ قربان (شہرادے) حضرت علی کے مشابہ بیں ہواور حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم ہنس رہے تھے۔

(بخاری، کتاب المناقب، باب ختم المنوة، رقم الحدیث 3542، جلد دوم، صفحه 369، بخاری، کتاب المناقب، باب ختم المنوة، رقم الحدیث 3542، جلد کتاب نصائل اصحاب النبی، باب مناقب الحسن والحسین رضی الله عنها، رقم الحدیث 3750، جلد دوم، صفحه 446، مطبوعه فرید بک مثال، لا مور)

اس روایت کواحمد بن ابی یعقوب شیعه نے بھی لکھا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق مدینہ کے راستے میں آپ سے ملے اور کہا میری زندگی کی قتم یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں اور حضرت علی کے مشابہ ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں اور حضرت علی کے مشابہ ہیں۔ (تاریخ الیعقوبی ، جلد دوم ، صفحہ 186 ، مطبوعہ نبیں اکیڈی ، کراچی)

مذکورہ بالا واقعہ ہے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کی نصیلتوں کا اقرار ان کے درمیان محبت وعقیدت کے ساتھ ہوتا تھا اور چوبیں گھنٹوں میں آن مقتدر جستیوں کی آبس میں کئی کئی ملاقا تیں ہوتی تھیں جو د حماء بینھم کی زندہ مثال ہیں۔

دوسراواقعه پڑھے۔حضرت سیّدناامام حسن رضی اللہ عنہ کا جب مدینه شریف میں انتقال ہواتو انہوں نے بوقت وصال خواہش ظاہر کی کہ میری تدفین روضۂ رسول میں ہو جائے تو بڑا اچھا ہے۔ اپنے برادرِ اصغر حضرت سیّدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو اُمّ المونین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں روانہ کیا کہ روضہ شریف میں تدفیدن کی اجازت جائے۔حضرت اُمّ المونین عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے میں تدفیدن کی اجازت جائے۔حضرت اُمّ المونین عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بری خوشی سے اجازت وے دی۔

(الاستیعاب، ترجمه الحسن بن علی بن انی طالب الهاشی، جلداول بسخه 440 بمطبوعه دارا لکتب العلمیه ، بیروت) دوسری روایت میس اس طرح ہے کہ اُم المومنین حضرت عاکشہ صدیقه رضی الله عنها نے امام حسن رضی الله عنه کواپنے گھر (روضه شریف) میں حضور صلی الله علیه وسلم

کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دے دی تھی اور بیخواہش امام حسن رضی اللہ عندنے اييغ مرض الوفات مين ظاہر کی تھی۔

(الاستيعاب، ترجمه الحن بن على بن ابي طالب الهاشمي ، جلداول مصفحه 242 مطبوعه دارالكتب العلميه ، بيروت) قار تين كرام! حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها سيدنا صديق اكبر رضى الله عنه کی صاحبزادی ہیں اورستیرنا امام حسن رضی اللہ عند حضرت علی کرم اللہ وجہدالكريم كے صاحبزادے ہیں۔متذکرہ روایت سے ان کے باہمی تعلقات کی بہتری بالکل عیاں

ابی طالب العشاری رحمة الغفاری باسندروایت تقل کرنے ہیں کدابوخالداصمر في عبد الله بن حسن رضي الله عنه عنه الوبكر وعمر رضى الله عنهما كم متعلق سوال كيا تو انهول نے جواب دیا کہ اللہ عز وجل ان دونوں بزر گوں پر رحمت وسلامتی نازل فر مائے اور جو لتخص ان دونوں کے حق میں ترحم وشفقت کے کلمنات کہنے روانہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس مررحت بى نەكرىد (فضائل الى برمديق)

اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عند کے بوتے محدرضی اللہ عندسے اپنے دور میں تنیخین رضی اللہ عنہ کے حق میں سوال کیا گیا تو فرمایا میں تو ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما كوعلى المرتضى كرم اللدوجهدالكريم يسيحى اقضل يقين كرتا بهول اوربيه محصيصان دونول کے مقام ومرتبت کے متعلق دریافت کرتے ہو۔ (نضائل ابی برصدیق)

### عمل صدیقی اورمشوره علوی:

حافظ محت الدين احمد بن عبدالله الطبري متوفى 664 هـنے ابن سان كے حواليہ سے ایک واقعہ درج کیاہے کہ سیدناصدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مرتذین کے قال کے بارے میں دیگرصحاب کرام علیہم الرضوان سے مشورہ کرنے کے بعدستیدناعلی الرتفنی كرم اللدوجهدالكريم سے رائے لينے كے لئے سوال كيا كدا سے ابوالحن! آب اس كے

### 

متعلق کیا کہتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے جواب دیا کہ جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصول فر مایا کرتے ہے اس سے آپ اگر کچھ بھی چھوڑ دیں تو آپ نی بینیم صلی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے بینیم ضدا کے خلاف کرڈ الا۔ بین کرسیّد ناصد بی اکبروشی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے چونکہ بیمشورہ دیا ہے تو اگر ہم سے وہ اونٹ کی ایک رسی بھی روک رکھیں گے تو میں ان سے ضرور قبال اور جنگ کرول گا۔ (ذخارُ العقیٰ فی مناقب دوی القربیٰ، فی ذکر امیرالمونین علی ابن ابی طالب، جلداول ، صفحہ 465 مطبوعہ موسسے دارالکتاب الاسلامی آم ایران)

دوسرا واقعداً م المونین حضرت عائشہ صدیقد رضی الله عنها بیان فرماتی بیں کہ میرے والدگرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه مقام ذی القصه کی طرف اپنی سواری پرسوارہ وکنگی تلوار لے کر نکلے تو حضرت سیّدناعلی المرتضی کرم الله وجهدالکریم تشریف لے آئے اوراس سواری کی باگ تھام کرفرانے گے اے رسولِ خدا کے خلیفہ! آپ بنفس نفیس کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ اب میں آپ کو وہی بات کہتا ہوں جو احد کے روز حضور صلی الله علیہ وسلم نے آپ کو فرمائی تھی۔ آپ اپنی تلوار نیام میں سیجئے اورا پی ذات کے متعلق ہمیں پریشانی میں نہ ڈالئے۔ پس الله کی تم !اگر ہم آپ کی دات کے حق میں کوئی مصیبت پہنچائے گئے تو آپ کے بعد اسلام کا بینظام درست نہ دات کے حق میں کوئی مصیبت پہنچائے گئے تو آپ کے بعد اسلام کا بینظام درست نہ رہ سکے گا۔ پس بیمشورہ قبول کرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی الله عنہ خود واپس تشریف دات کے اور نشکر کوروانہ کر دیا۔ (ریاض العز ہ ، جلدادل ، سفہ 128 ، مطبوعہ نوریہ رضویہ پبشنگ ، لاہور، الصواعت الحرق نہ منہ وہ مطبوعہ نوریہ رضویہ پبشنگ ، لاہور)

ابن قنیبہ دینوری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 276ھ لکھتے ہیں امام محمہ باقر (رضی اللہ عنہ) کی اولا داپنی زوجہ محتر مدائم فروئی سے جعفر اور عبداللہ رضی اللہ عنہما پیدا ہوئی اور ائم فروئی کے والد قاسم بن محمہ بن ابی برصدیق ہیں اور فروئی کی مال عبدالرحمٰن بن ابی برصدیق ہیں اور فروئی کی مال عبدالرحمٰن بن ابی برصدیق کی بیٹی اساء ہے۔ (المعارف تحت اخبار علی بن ابی طالب)

خاندان صدیق اکبررضی الله عنه کی خاندان علی المرتضی سے اس رشته داری کا ذکر شیعه علماء نے بھی کیا ہے چنانچیلی بن عیسی اربلی نے حضرت جعفر صا دق رضی الله عنه کے حالات میں کھا ہے:

وامه أم فروة واسمها قريبة بنت القاسم بن محمد بن ابى بكر بكر الصديق وامها اسماء بنت عبدالرحمن بن ابى بكر صديق ولذالك قال جعفر عليه السلام ولقد ولدنى ابوبكر مرتين ولد عام الجحاف سنة ثمانين ومات سنة ثمان واربعين ومائة

آپ کی والدہ کی کنیت اُم فروی ہے اور ان کا نام قریبہ لکھا ہے۔ اُم فروی ابو بکر کے بیٹ ہے اور اُم فروی کی ماں ابو بکر کے بیٹی ہے اور اُم فروی کی ماں ابو بکر کی بیٹی ہے اور اُم فروی کی ماں ابو بکر کی بیٹی ہے اور اُم فروی کی ماں ابو بکر کی بیٹی ہے ، اس کا نام اساء دختر عبدالرحمٰن بن ابی بکر ہے بعنی اُم فروی عبدالرحمٰن بن ابو بکر کی نواسی ہیں۔

(کشف الغمہ فی نضائل الامام ابی عبداللہ السام ، جلد دوم ، سفحہ 161 ، مطبوعة بریز)

اس روایت سے ثابت ہوا کہ جناب صدیق اکبررضی اللہ عنہ کا حضرت علی سے صرف دوستانہ یا مشورے کی حد تک تعلق نہ تھا بلکہ آپس میں قریبی رشتہ داریاں بھی تھیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کی شادی صدیق اکبر کی پڑیوتی سے ہوئی جن کے طیب وطاہر بطن سے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اگر آپ پاک ہیں تو پھر آپ کی والدہ بھی یاک ہیں۔

# حضرت على فاروق اعظم رضى الله عنه كي نظر مين:

امام ابن عسا کردهمة الله عليه اوراحمد بن عبدالله الطبر کی رحمة الله عليه لفر مات بيل که حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه کے پاس حضرت علی المرتضی کرم الله وجهه الکریم

کاذکر ہوا تواس وفت حضرت عمر رضی اللہ عند کہنے گئے کہ کی المرتضای کرم اللہ و جہدالکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھم لائے تنصے کہ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ان سے نکاح کردیں۔

(ابن عساكر، ترجمه امير المونين على بن ابي طالب، جلد 45، صغه 92، مطبوعه دار احياء التراث العربي، بيروت، رياض النضر ه، جلدسوم ، صفحه 126 ، مطبوعه نور بيد ضويدلا مور)

شخ جعفرطوی شیعہ لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عمر بن الخطاب کہتے تھے کہ بنی ہاشم کی عیادت بعنی بیار برسی کرنا سنت ہے اوران کی ملاقات کرنا کارخیر ہے۔

(امالی شیخ طوی م منحه 345 بمطبوعهٔ آبران)

شخ صدوق شیعه لکھتے ہیں کہ جب حضورعایہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس کے خوش کے خوش کے خوش کے خوش کے خوش کے خوش کیا کہ بلاشک ہیں۔ تو پھر فر مایا مین کے ست مولاہ فیعلی مولاہ کہ جس کا میں کہ دوست ہوں علی الرتضائی بھی اس کے دوست ہیں۔ یہ فر مان نبوت من کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے کہنے گئے شاد باش خوش رہے کہ آپ ہمارے اور ہر مسلمان کے جوب تھہرے۔ (امالی شخصد ق ہفی اللہ عنہ کہ اللہ کا ایک واقعہ فریقین کی مسلمان کے جوب تھہرے۔ (امالی شخصد ق ہو کہ اللہ عنہ کی اللہ عنہ کے اللہ عنہ کے اللہ عنہ کی موجود کی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موجود گئی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موجود گئی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہا کہ تو صاحب قبر یعنی نبی کریم بن عبداللہ بن عبداللہ کو جانتا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو صاحب قبر یعنی نبی کریم بن عبداللہ بن عبدالمطلب کو جانتا ہے ؟ علی بن ابی طالب کو

کلمات خیر کے بغیریادنہ کرنا۔اگر تونے علی کواذیت و تکلیف پہنچائی تو گویا تونے حضور صلی اللہ علیہ کو تارک میں ایذا پہنچائی۔

(نضائل محابه الم احمه ، جلد دوم ، صغه 795 ، رقم الحديث 1089 ، مطبوعه دارابن جوزى ، عرب شريف ، رياض العضر و في مناقب امير المونين على بن ابي طالب ، ذكر اختصاص ان من آذاه ، جلد سوم ، صغه 106 ، مطبوعه نوريه رضويه لا مور ، شفاء البقام ، صغه 257 ، مطبوعه نوريه رضويه بلي يمشنز لا مور ، امالي شخ معدوق الجلس حادى والمستون ، معنى 299 ، ذوى القربي ، مطبوعه تم ايران ، امالي شخ طوى الجلس الحامس ، صغه 330 ، مطبوعه ذوى القربي تم ايران )

# حضرت على رضى الله عنه كأكفر:

زین الدین محمد بن علی شهر آشوب شیعه حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه کی زبانی حضرت علی المرتفعی کرم الله وجهه الکریم کی شان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ۔ حضرت علی المرتفعی کرم الله عنه ) کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عمر (رضی الله عنه ) کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عمل (رضی الله عنه ) کے مقام منزلت کے متعلق دریافت کیا تو عمر بن خطاب نے فرمایا کہ بید حضور صلی الله علیہ وسلم کا گھر ہے۔ بیساتھ حضرت علی کا گھر ہے خطاب نے فرمایا کہ بید حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھی (صدیق اکبررضی الله عنه ) کا گھر ہے یعنی اور بیہ بی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھی (صدیق اکبررضی الله عنه ) کا گھر ہے یعنی قرب مقام ومرتبہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔

(مناقب آل الى طالب، فى الاختصاص، جلد دوم ، منى 249 ، مطبوعه انتثارات ذوى القربي ايران)
حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه فرمات بين لمو لا عملسى لهلك عمس بعض اوقات سيدنا فاروق اعظم رضى الله عنه في يبحى فرما يا كها كرعلى (رضى الله عنه) في منه وقت توعم بالاك موجاتا ـ

(الاستیعاب علی بن الی طالب الهائی، جلد سوم صفی 206 مطبوع دار الکتب العلمیه ، بیروت) کان عمر یتعوف بالله من معضلة لیس فیها ابو الحسن به ایسے مشکل معامله میں جہال علی المرتضی (رضی الله عنه) نه ہول عمر بن خطاب (رضی الله عنه)

مقام صعابه و اهربیت کرده هی ۱۵۲ ک

الله كى طرف بناه جا ہتائے۔

(طبقات الكبرئ، تذكره على من كان يفتى ، جلد دوم ، منى 421 ، مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت )

ان عدم قد الله ابقانى الله بعدك ياعلى مصر تعرب عمر من كالله عند الله بعد الله بعد الله بعد الله عند من الله عند عند من الله عند بحص الله تعالى باقى ندر كھ - (مناقب آل الى طالب ، فى ذكر تقاياه عليه السلام فى عهد عمر ، جلد دوم ، منى 401 ، مطبوعه انتثارات ذوى القربي ايران )

خلیفہ ٹانی، تاجدار عدالت حضرت سیّد تا فاروق اعظم رضی اللّٰدعنہ کے بیر مختلف اقوال جوانہوں نے حضرت علی رضی اللّٰدعنہ کی قدر دانی اور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے موقع بموقع فرمائے ہیں کیا ان سے روز روشن کی طرح محبت اور پیار نہیں چھلکتا؟ یا نفرت ٹیکتی ہے؟ فیصلہ قارئین پررہا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے خطبہ دیتے ہوئے ارشا دفر مایا کولی المرتضٰی کرم الله وجہدالکریم ہمارے بہترین قاضی ہیں۔

(بخاری، کتاب انغیر، باب قوله مانتخ من آبائه، جلد دوم، صفحه 44، رقم الحدیث، 448، مطبوعه فرید کتاب انغیر، باب قوله مانتخ من آبائه، جلد دوم، صفحه 421، مطبوعه فرید بک سال لا بهور، طبقات الکبری، باب من کان مفتی بالمدینه، جلد دوم، صفحه 421، مطبوعه داراحیا والتراث العربی بیروت)

حضرت سیّد تا ابو ہر رہ وضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے فرمایا کے علی الرّفظی کرم اللّٰدوجہدالکریم ہمارے بہترین قاضی ہیں۔

(طبقات الكبرى، جلدوم م صفحه 420 مطبوعه داراحياء التراث العربي بيردت)

حضرت سیّدنا عطاء رضی الله عندے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله عندنے ارشا وفر مایاعلی المرتضٰی کرم الله وجہدالکریم جمارے بہترین قاضی ہیں۔

(طبقات الكبرى، جلده وم معنى 421 مطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت) حضرت ابن عباس رضى الله عنهما مسدروايت هي كه حضرت سيدنا فاروق اعظم

رضى الله عنه في ارشاد فرما ياعلى المرتضى كرم الله وجهدالكريم بهار يبهترين قاضى بيل \_ (الاستيعاب بلي بن الي طالب الهاشي ،جلدسوم منحه 207 مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت) ان تمام روایات کامفہوم بیہ ہے کہ تاجدارِ شجاعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرمایا كرتے تھے كەحفرت على كرم الله وجهدالكرىم قوم كے بہترين قاضى ہيں۔

حضرت ابراہیم تخعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خليفه بينے تو اس وفت انہوں نے سیدناعلی الرتضیٰ کرم اللہ وجہدالکریم ہے کہا کہ آپ لوگوں کے تنازعات کے فیصلے سیجئے اور جنگی امور سے آپ علیحد گی اختیار کرلیں۔ (مناقب اميرالمومنين عمر بن الخطاب ابن جوزي المباب الثالث والثلاثون في ذكرا بهتمامه برعية وطلاحظهم بمنحه 60 بمطبوعه دارالكتب العلميه بيروت)

حافظ ابن کثیر رحمة الله علیه لکھتے ہیں کہ 13 ہجری جمادی الاخری میں سے آتھ یوم باقی تنے ،منگل کے دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے اور مدینہ طيبهكا قاضي انهول في حضرت سيدناعلى رضى الله عنه كومتعين فرمايا

(البدابيدوالنهابيه بجرى 13 مين پين آنے والے اہم واقعات ،جلد7 منحد 53 بمطبوعہ دارالا شاعت كراچى )

#### ان روایابت کاخلاصه:

جس طرح فاروقی دورِ حکومت میں دیگر قاضی ومفتی کام کرر ہے ہتھے وہاں حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه كے نز ديك حضرت سيدناعلى المرتضى كرم الله وجهه الكريم بهترين قاضى يتصاورعهدهٔ قضاء وافناء ميں ان كا خاص مقام تھا اور حضرت مولائے کا ئنات رضی اللہ عنہ کواس شعبہ قضاء وا فناء کے ساتھ ایک مناسبت قائم تھی۔ وہ بیر کہ حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کلمات دعائیہ فرمائے متھے۔ یمن کی طرف روانہ کرتے وقت ان کے لئے فرمایا: اللهم ثبت لسانه و اهد قلبه لينى اكالله وجل ان كى زبان كوثابت ركهنا اوران كورل كوبدايت دينا (البداريدوالنهاييه جلدة م مغير 161 مطبوعه دارالاشاعت مراحي)

#### ناصحانها نداز:

الما تشیع کے تین علاء نے ذکر کیا ہے کہ ایک بار حضرت سیدناعلی المرتضی کرم اللہ وجہدالکریم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ گفتگو فرماتے ہوئے ال کو تین تھیجیں فرمائی تھیں بیخی مولائے کا گنات رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں اگر آپ ان کو محفوظ کر لیں اور ان پر عمل کریں تو بیہ آپ کے لئے دیگر اشیاء ہے کفایت کریں گی اور چیزوں کی حاجت ندر ہے گی اور اگر آپ ان کورک کرویں گئو ان کے سوا آپ کوکوئی چیزتی خدوے گی۔ اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیان کیجئے وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو مولائے کا گنات رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک تو فرمایا کہ بیان کیجئے وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو مولائے کا گنات رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک تو مولون رضا مندی اور ناراضگی دونوں حالتوں ہیں کیساں حکم لگائے! تیسرایہ کہ سیاہ وسفید ہرتم کے آ دمیوں میں جن وانصاف کے ساتھ تقسیم کیجئے۔ یہ کلام سننے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جھے اپنی زندگی کی تم ہے کہ آپ نے خضر کلام کیا گرا بلاغ قبلیغ کاحق اواکر دیا۔

(مناقب آل ابی طالب، فی السابقة بالجزم وترک المدابریة ، جلد دوم، صفحه 167، مطبوعه المنتارات ذوی الفرنی ایران ، تهذیب الاحکام ، کماب القصنایا والاحکام ، باب آ داب الحکام ، جلد مسخد 227 ، مطبوعه احیاء الکتب الاسلامیة م ایران)

### مشورهٔ علوی اورغمل فاروقی:

حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اہل شام سے پچھ لوگ حضرت سیّدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہنے لگے کہ ہمیں بہت سامال اور گھوڑے اور غلام دستیاب ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے زکوۃ ادا کریں جس سے مال پاک ہوتا ہے۔ حضرت سیّدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیّد ناصد بق اکبر رضی اللہ عنہ ایک صورت میں جو تھم دیتے تھے اس کے موافق تھم دیا جائے گا۔ تا جدارِ عدالت حضرت سیّد نا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس معاملہ کے لئے صحابہ کرا علیہم الرضوان سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت مولائے کا نئات رضی اللہ عنہ نے رائے دی ان اموال سے (قتی طور پر) صدقہ ادا کر دیں تو اچھا ہے بشر طبیکہ آپ کے بعدان پر سالان فیکس کے طور پر لا زم نہ کر دیا جائے۔ امیم الحد بحد بحد بحد بحد بالدوں ہنے داتے ہوں اللہ عنہ دعانیہ لا ہور ہنن دار تھی برا ہوں ہن دارتے العددة و میان قسم المبور ہنن دارتھی برا میں علی افراج العددة و میان قسمتها، جلد 5، صفحہ 330 ، رقم الحد یہ 252 ، رقم الحدیث 650 ، رقم الحدیث 670 ، مطبوعہ فرید بک خال لا ہور)

ایک تحص (حصرت عمرصی اللہ عنہ کے قاضی) یعلیٰ نامی کے پاس آکر کہنے لگا

کردیا۔ مدگی نے اس آدی کوتلوار سے وارکر کے کاٹ ڈالا اور خیال کیا کہ اب بیتل ہو

کردیا۔ مدگی نے اس آدی کوتلوار سے وارکر کے کاٹ ڈالا اور خیال کیا کہ اب بیتل ہو

چکا ہے۔ اس کے آخری سانس تھے۔ مجروح کواس کے وارثوں نے اٹھا لیا۔ علاح ومعالجہ کیا، وہ ٹھیک ہوگیا۔ پھر مدعی نے قاضی یعلیٰ کے پاس آکر دعویٰ کر دیا کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ تو قاضی صاحب نے جواب دیا کہ میس نے اس کو تیرے موالہ نہیں کر دیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے وار کئے لیکن سے ملاح سے پھر درست ہوگیا حوالہ نہیں کر دیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے وار کئے لیکن سے ملاح سے پھر درست ہوگیا کے اس کے اور کئے گئے تھے۔ قاضی یعلیٰ نے اس کے خرخم شار کئے جواس کے مدعی کے وار کرنے سے ہوئے تھے۔ ان پر شرعا دیت اور کے زخم شار کئے جواس کے مدعی کے وار کرنے سے ہوئے تھے۔ ان پر شرعا دیت اور تلوان اوا کرنا لازم ہوتا تھا۔ قاضی نے کہا کہ تیرے لئے دوصور تیں ہیں۔ یا تو ان زخموں کے عوضا نہ تو اس مجروح کوتا والن اوا کر دے اور پھراسے تل کر رائے گا گیا۔ اس نوٹموں کے عوضا نہ تو اس میں خوال میں قبل کر چکا تھا لیکن یہ قدر ہی گیا۔ اس بالکل چھوڑ دے کیونکہ تو اسے اسے خیال میں قبل کر چکا تھا لیکن یہ قدر ہی گیا۔ اس

کے بعداس مدعی نے حضرت سیّدنا فاروق اعظم رضی اللّٰدعنہ کے بیاس جا کریہ واقعہ بیان کر کے قاضی مذکور کی شکانیت کی تو حضرت سیّدنا فاروق اعظم رضی اللّٰدعنه نے قاضی یعلیٰ کو بلایا۔ وہ حاضر ہوئے تو فیصلہ کی تفصیلات انہوں نے دہرائیں۔اس وقت حضرت سیّدنا فاروق اعظم رضی اللّٰدعندنے باب مدینة العلم حضرت سیّدناعلی المرتضلي كرم الثدوجهه الكريم يسيهمشوره طلب كيا \_حضرت سيّد ناعلى المرتضلي كرم الثّدوجهه الكريم نے قاضی يعلیٰ کے فيصلے کی موافقت کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ وحضرت عمر رضی اللّٰدعنہ دونوں بزرگوں نے اس فیصلہ پراتفاق کرتے ہوئے درست قرار دیا کہ اگران زخموں کا تاوان ادا کرے تو پھر قاتلانہ وار کرسکتا ہے ورنہ اس کو چھوڑ دے۔ حضرت سیّدنا فاروق اعظم رضی الله عنه نے قاضی یعلیٰ کوان کے بیجے فیصلہ کی بناء پر بدستور قاضى مقررر كهاب

(مصنف عبدالرزاق، باب الرجل يدنق عليه، جلد 9، صفحه 432، رقم الحديث 17910 بمطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراجي )

#### به عورت مجبور ہے:

حضرت عبدالرحمٰن سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت تاجدارِ عدالت حضرت سيدنا فاروق اعظم رضى الله عنه كى بارگاه ميس بيمقدمه كرحاضر بهوئى كريس شديد بياس كى وجها ايك چروائے كے ياس كئے۔ يانى طلب كيا-اس نے یانی دینے سے انکار کیا مگراس صورت میں کہ وہ عورت اس کے ساتھ بدنعلی کرے گی تب یانی ملے گا۔عورت نے مجبور ہوکر بیال کرنے دیا۔اس مسلد کے لئے حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مشورہ طلب کیا۔مولائے كائنات حضرت على المرتضى كرم الله وجهدالكريم نے رائے دى كه بيه تورت مجبور ہے۔ میراخیال ہے کہ اس کوچھوڑ دیا جائے ۔ پس حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے

باب مدينة العلم حضرت سيّدناعلى المرتضى كرم اللّه وجهه الكريم كالمشوره قبول كرية ہوئے اس کو چھوڑ دیا۔

(سنن الكبرى، بيهي ، كماب الحدود، باب من وقع على ذات، جلد 8، صفحه 411، رقم الحديث 17050 مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت)

### اس کی گردن از اوین:

اس مشم کا ایک واقعہ اہل تشیع کے علماء نے بھی اپنی کتب میں درج کیا ہے کہ امام جعفرصادق رضى الله عنهنے فرمایا کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دورِ حکومت میں ایک مرد نے دوسرے مرد کے ساتھ بدفعلی کی۔ایک فرار ہو گیا، دوسرا گرفتار ہوا اور حضرت سیّدنا فاروق اعظم رضی الله عنه کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے حاضر لوگوں سے اس کی سزا دریافت کی ۔ بعض نے کہا کہ اس طرح کریں۔ دوسروں نے کہا اس طرح سزا دیں۔عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے در یافت کیا: اے ابوالحن! آپ کی کیارائے ہے؟ سیدناعلی الرتضی کرم اللہ وجہدالكريم نے کہا کہ اس کی گردن اُڑا دیں ۔گردن ماردی گئی۔لاش اٹھانے ۔لگے تو علی الرتضلی کرم اللدوجهة الكريم نے كہائفہر ئے ابھى تجھىزاباتى ہے۔عمر بن خطاب نے دريافت كياوہ كياب؟ باب مدينة العلم سيدناعلى المرتضى كرم الله وجهدالكريم نے كہااس كوجلانے كے كُنْكُرْيال منگائية - بيم حكم ديا كهاس كوجلا دو - چنانچه وه جلا ديا گيا ـ ( فروع كانى كتاب الحدود، بأب الحد في المحق ، جلد 7 مسفحه 200 ، رقم 3329 ، مطبوعه مؤسسة احياءالكتب الاسلامية ايران الاستبصار ، كمّاب الحدود ، باب كيفية ا قامة الشهادة على الرجم ، جلد 4 ، منحه 219، رقم 5232 بمطبوعه مؤسسة احياء الكتب الاسلاميه ايران)

ابن دبره كہتے ہیں كه مجھے خالد بن وليدرضي الله عنه نے حضرت سيديّا فاروق اعظم رضی الله عنه کی خدمت میں ایک مسکلہ دریا دنت کرنے کے لئے بھیجا۔ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں پہنچا تو ان کے پاس عثان بن عفان ،عبدالرحمٰن بن عوف ،علی

بن ابی طالب، طلحه بن عبیدالله اور زبیر بن عوام رضی الله عنهم مسجد نبوی میں موجود ہتھے۔ میں نے حاضر ہوکر کہا کہ مجھے خالد بن ولیدنے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ وہ سلام کہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہلوگ شراب خوری میں منہمک ہورہے ہیں۔موجودہ سزا کومعمولی سمجھنے لگے ہیں۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حالات س کر فرمایا کہ بیہ حضرات (عثمان، عبدالرحمٰن، علی، طلحه، زبیر) تیرے سامنے موجود ہیں، ان سے دریاف*ت کر لے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہماری رائے بیہ ہے کہا نس*ان جس وفت شراب بی کر بدمست ہو جاتا ہے تو بکواس بکتا ہے، بکواس بکنے کی حالت میں لوگوں پر بہتان تراشی کرتا ہے اور بہتان باندھنے کی سزا ای درے لگانا ہے۔ لہذا شراب خور کی سزامھی اسی در ہے مقرر کرنی جا ہئے۔حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شراب پینے والے کی سزااسی در ہے تھہرا دی۔ پھرخالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے یمی سزا دی اور حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه نے بعد میں شراب خوری کی حدیمی

(متندرك على التحسين ، كتاب الحدود ، باب مشاورة الصحابة في باب حد الخمر ، جلد 4 ، صفحه 375 ، دارالكتاب العربي بيروت، موطا امام ما لك، كتاب الاشربه، باب الحد في الخر، صفحه 732، رقم الحديث 2 مطبوعه فريد بك سثال لا مور، طحاوى شريف باحد الخمر، جلدسوم ،صفحه 282 ، رقم الحديث 635 مطبوعة ريد بك سال لا مور)

یا در ہے کہ شیعہ علماء نے بھی اس حکم کو بیان کیا ہے۔ یعقوب کلینی لکھتے ہیں کہ شراب کی سزاکولوگ بڑھاتے رہے حتیٰ کہاسی درے تک پینجی۔اسی درے کی سزاکے کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کواشارہ کیا تھا۔انہوں نے اس

( فروع كافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحد في الشراب ، جلد 7 ، صفحه 214 ، رقم 3397 ، مطبوعه مؤسسة الاحياء الكتب الاسلاميداريان)

· (1) تا جدارِعدالت حضرت سيّدنا فاروق اعظم رضى الله عنداور باب مدينة العلم حضرت سیّد ناعلی المرتضی کرم الله وجهه الکریم کے درمیان علمی گفتگو ہورہی تھی ، ایک دوسرے کے حق میں ناصحانہ کلمات اور خیرخواہی کے جملے کہتے ہتھے۔

(2) عل مسائل کے لئے بعض اوقات آپس میں مشاورت ہوتی تھی۔ پھر طے شده تجاویزیم کی درآمد ہوتا تھا۔ گویا قرآن مجید میں جومومنوں کی صفت وَاَمْــــرُهُــمْ شورى بَيْنَهُمْ بيان فرماني كئي ہے بير حضرات بورى طرح اس محمل ومصداق تھے۔ (3) بيتمام واقعات اس بات پرشاېد بيس كه ان بزرگان دين اور ا كابرين امت کے درمیان مواسا ۃ اور محبت ومودۃ موجودتھی۔ کسی متم کی مخاصمت ومعاند ت اور منافرت بالكل نهمى ـ

### ایک اشکال اوراس کاجواب:

جب حضربت على المرتضى كرم الله وجهه الكريم اورسيّدنا فاروق اعظم رضى الله عنه کے باہمی مسائل میں تبادلہ خیالات علمی تذکرے اور دینی مسائل میں مشورے علمی تخفتگو وغيره واقعات بيان كئے جاتے ہيں تو اس وفت مخالفين صحابہ كرام رضي الله عنهم ان تمام چیزوں کوحضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لاعلمی برخمول کرنے لگتے ہیں اور ان کی دینی مسائل میں ناواتفی اور نااہلیت کا پروپیگنڈاشروع کر دیتے ہیں جو درحقیقت واقعات کے خلاف ہے اور سراسر جم فہمی پر مبنی ہے۔معترض لوگوں کے شبہات کو دور کرنے اور ان کواظمینان دلانے کے لئے چندا کیک مسائل اور واقعات پیش کئے جاتے ہیں جن میں حضرت علی المرتضلی كرم الله وجهه الكريم نے بھی بعض مواقع پرتو صاف طور پر اپنی . لاعلمی کا اظہار فرمایا ہے۔

سب سے پہلے بہ البلاغہ سے حضرت علی المرتضلی کرم اللہ وجہدالکریم کا کلام ملاحظه فرمائیں۔آپ فرماتے ہیں جق بات کہنے اور انصاف کامشورہ دینے سے مت رکو کیونکہ میں اپنی جگہ خطا کرنے سے بالاتر نہیں ہول اور میں اینے فعل میں غلطی سے یے خوف نہیں ہوں مگر ریہ کہ اللہ تعالیٰ کفایت کرے جو مجھے سے زیادہ قدرت والا ہے۔ ( نهج البلاغه، جلداول ، صفحه 362 ، خطبه 215 ، مطبوعه موسسة التاريخ العربي بيروت ) علامه على منفى اورعلامه ابن جربر حمهم الله لقل فرمات بين كه ايك شخص نے حضرت علی رضی اللّٰدعنہ ہے مسئلہ دریا فت کیا۔ آپ نے جواب دیا۔ وہ کہنے لگا مسئلہ اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے۔جواب س کرحضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تونے مسئلهٔ تھیک بیان کیا ہے اور میں چوک گیا ہوں۔ ہرعلم والے سے دوسرازیا دہ عالم ہوسکتا

( كنز العمال، كمّاب العلم، آ داب العلم، متفرقه، جلد 10 م فحه 134، رقم 29503 بمطبوعه مكتبه رحمانيه لا بهور ) میں ان کے ساتھ رہا:

محدثین ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ مولائے کا کنات رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ ابوبکر نے آخری اوقات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہونے کے متعلق اشاره کیااوراس معاملہ میں انہوں نے کوئی کوتا ہی نہیں کی۔ پس مسلمانوں نے عمر بن خطاب سے بیعت کی۔ میں نے بھی لوگوں کے ساتھ عمر بن خطاب کی بیعت کی۔ جب وہ مجھےغز دات میں طلب کرتے تو میں ان کا نثریک کار ہوتا تھا اور جب وہ مجھے عطيات وغنائم وغيره عنابيت فرمات توميس ان كوقبول كرتا تقاب

(مصنف ابن ابي شيبه كتاب الفصائل، ماذكر في نصل عمر بن الخطاب، جلد 9،صفحه 485، رقم 32683 بمطبوعه مكتبه رحمانيه لا بهور ، اسد الغايه ، تذكره عمر بن خطاب ، جلد دوم بصفحه 909 بمطبوعه المكتنبة الوحيد بيريثاور)

تاجدار عدالت حضرت سيدنا فاروق اعظم رضى الله عنه كے دورِ خلافت ميں

جناب على المرتضى كرم الله وجهه الكريم كوخصوصى رعايات كيخت حضرت عمر رضى الله عنه کی طرف سے ایک قطعہ اراضی پہنج کے مقام پرعنایت کیا گیا اور بیمقام حسن اتفاق سے زرخیز تھااور پھراس میں قدرتی طور پر یانی کا ایک چشمہ بھی جاری ہو گیا تھا جس کی وجوہ سے اس قطعہ اراضی کی آمدنی حضرت علی الرئضنی کرم الله وجہدالکریم کے کئے معقول ذريعه بن گئے۔

(وفام الوفاء تحت لفظ ينبع ، جلد 4، صفحه 198 ، مكتبة العصريه بيروت ، مجم البلدان ، باب الياء والنون ، جلد 8 منحد 511 ، مطبوعه دارا حياء التراث العربي)

# حضرت على رضى الله عنه حضرت عثان رضى الله عنه كي نظر مين:

تاجدار سخاوت حضرت سيدناعثان غني رضى الله عنه حضرت على رضى الله عنه كي سكى بھوچھی اُم حکیم البیصاء بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بنت کریز کے فرزند ہیں بینی حضرت عثان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پھوپھی زاد بہن کے بيني بين -خليفه ثالث، تاجدار سخاوت حضرت سيّدنا عثان عنى رضى الله عنه كي والده اروئي بنت كريزمشرف بهاسلام ہوئيں اوران كوحضورصا حب لولاك صلى الله عليه وسلم سے بیعت کا شرف حاصل ہوا اور ان کو ہجرت مدینہ کا شرف بھی نصیب ہوا۔ارویٰ نے اینے فرزند حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں وفات یا گی۔ (طبقات الكبري، رقم الترجمه 4150، أروى بنت كريز، جلد 8،صفحه 364،مطبوعه دار احياء

سبط رسول، حضرت سیدنا امام حسین بن علی رضی الله عنه نے اپنی صاحبزادی حضرت سكيندرضى اللدعنها كانكاح حضرت عثان رضى اللدعنه كيوية حضرت زيدبن عمر بن عثان رضى التعنهم يه كيا تها .

(طبقات الكبرى، رقم الترجمه 4638، سكينه بنت حسين، جلد 8، صفحه 460،مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت) امام ابوداؤدرجمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عثان عنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے طائف کے علاقہ پر، الحارث، نامی ایک شخص امیر تھا۔ اس نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے کھانا تیار کر کے آپ کی خدمت میں بھیجا۔ کھانے میں چکور وغیرہ پرندے اور جنگلی حلال جانور پکے ہوئے تھے۔ حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف آ دمی بھیجا کہ کھانے کے لئے تشریف لا ہے۔ اس وقت حضرت علی المرتضٰی کرم اللہ وجہدالکر یم اپنے اونٹوں کے لئے درختوں کے پتے جھاڑ کر ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ عرض کیا گیا کھانا تیار ہے۔ تناول فرما ہے۔ آپ خماز کر ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ عرض کیا گیا کھانا تیار ہے۔ تناول فرما ہے۔ آپ کے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ جولوگ احرام نہیں باند ھے ہوئے ان کو یہ کھانا کے معذرت کرتے ہوئے ارمام باند ھے ہوئے ان کو یہ کھانا کہ حرام کے لئے شکار کا گوشت کھانا درست نہیں۔

(ابودا ؤد، كتاب المناسك، باب لحم الصيدللمحرم بصفحه 299، رقم الحديث 1849 بمطبوعه دارالكتب العلميه بيروت)

#### عهدهٔ قضاء:

دورِعثانی میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کرنے کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ مثلاً خلافت عثانی میں تحسنس اوراس کی بیوی صفیہ مال غنیمت میں قید ہوکر آئے تھے۔ صفیہ نے ایک قیدی سے زنا کیا اوراس سے بچہ بیدا ہوا۔ بیمسئلہ حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہواتو آپ نے اسے فیصلہ کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپر دکر دیا۔ حضرت علی منی اللہ عنہ کے سپر دکر دیا۔ حضرت علی دونوں یعنی زانی اور ذانی کو پچاس بچاس در سے لگوائے۔

(منداحمه مرديات حضرت على، جلداول صغه 396 ، رقم الحديث 820 ، مطبوعه مكتبه رحمانيه لا مؤر )

### فيصله عثاني اورعلوي تعاون:

عالم دارالجر وحفرت سیّدنا امام ما لک رحمة الله علیه نقل فرمائی بن منقذ کے ہاشمیہ بند بنت ربیعہ بن حارث اورا یک انصار بید دونوں ایک شخص حبان بن منقذ ک نکاح میں شیں ۔ حبان نے انصار بیکوطلاق دے دی اور فوت ہوگیا۔ انصار بیم ضعر شی اور انجی ایپ نیچ کو دود و ہاتی تھی ۔ نیز اسے طلاق کے بعد ایک سال تک چیف نہ آیا تو انصار بیہ خود کو کی کر اث میں حصہ کا دعویٰ کر تو انصار بیہ نے حضرت عثمان رضی الله عنہ نے ہاں حبان کی میر اث میں حصہ کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت عثمان رضی الله عنہ نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد انصار بیکو میر اث دیا۔ حصہ دلوادیا۔ اس پر ہاشمیہ برافروختہ ہوئی تو حضرت عثمان رضی الله عنہ نے جواب دیا کہ بیہ فیصلہ میں نے تمہمارے بچازاد بھائی علی رضی الله عنہ کی رائے سے کیا ہے۔ دیا کہ بیہ فیصلہ میں نے تمہمارے بچازاد بھائی علی رضی الله عنہ کی دائے سے کیا ہے۔ اس طرح عدالتی امور میں حضرت عثمان غنی رضی الله عنہ حضرت سیّد ناعلی الم تضلی اس طرح عدالتی امور میں حضرت عثمان غنی رضی الله عنہ حضرت سیّد ناعلی الم تضلی اس طرح عدالتی امور میں حضرت عثمان غنی رضی الله عنہ حضرت سیّد ناعلی الم تضلی اس طرح عدالتی امور میں حضرت عثمان غنی رضی الله عنہ حضرت سیّد ناعلی الم تضلی اس طرح عدالتی امور میں حضرت عثمان غنی رضی الله عنہ حضرت سیّد ناعلی الم تضلی الله عنہ حضرت سیّد ناعلی الم تصفی الله عنہ حضرت سیّد ناعلی الم تصفرت سیّد ناعلی الله عنہ حضرت سیّد ناعلی الم تصفی الله عنہ حضرت سیّد کی الله عنہ حضرت سیّد کی تصفی کے الم تصفی کی تصفی کے الم تصفی

كرم الله وجهدالكريم كوسماتهور كهتے تھے۔

#### تدوين قرآن:

ہجری 25 میں ملک شام کے علاقہ آرمیدیا اور عراق کے علاقہ آذر ہائیجان میں اہل اسلام کفار کے خلاف برسر پرکار تھے۔مسلمانوں کی افواج میں عرب کے مختلف قبائل جمع تنصے۔ان لوگوں میں اپنے اپنے قبائل کی لغت کے لحاظ سے قرآن مجید میں قرأت كااختلاف ببيرا بهوا يصحابه كرام عليهم الرضوان ميس يسيح حضرت حذيفه رضي الله عندنے قبائل میں باہمی قرات کے اختلاف کوشدت سے محسوں کیا اور معاملہ کی اہمیت کے پیش نظر فوراً مرکز اسلام مدینه شریف پہنچے۔حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اميراكمومنين حصرت عثان ابن عفان رضى الله عنه كي خدمت ميں پہنچ كرا بني پريثاني كا اظهاركيا كهاب المرالمونين!اس امت كوبيشتراس كهوه كتاب الله مين اختلاف كرنے لكيں، سنجال ليجئے۔ابيانہ ہوكہ جيباً يہود ونصاري اپني اپني آسانی كتب ميں اختلاف كريجكے بيں، كہيں اہل اسلام ميں بھی اس نوع كا انتشار قائم نہ ہوجائے۔ ان حالات کومعلوم کرنے کے بعد حضرت عثان غنی رضی اللّٰدعنہ نے ا کابر صحابہ۔ كرام عليهم الرضوان كمشوره سے مندرجه ذیل صورت اختیار فرمانی ۔خلیفه اول سیّدنا صديق اكبررضي الله عنهك دور كامدون شده قرآن مجيد كالصل نسخه جوأم المومنين حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے باس تھا، ان سے عاریۃ منگوا کر اس کے متعدد سنخ لغت قریش برمرتب کردائے اورممالک اسلامیہ کی طرف ایک ایک نسخه قرآن مجید کا ارسال فرما دیا اوراس کے سوا ذیگر لغات میں لکھے ہوئے شخوں کوتلف کرا دیا۔حضرت علی رضی الله عندمسکله بذا میں بذات خودموجود نتے اورمشورہ دینے والے نتھے۔ پیہ مصرت عثان رضى الله عنه كاكو كى تقرر رنه تقاب

(البدابية والنهابيه، جمري 40 كے واقعات، جلد 7 مسفيہ 288 مطبوعہ دارالا بڑاعت كراجي )

مقام صعابه و اهربیت کرچی کی ۱۲۹ کی ۱۲۹

نیزمولائے کا کنات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے شخوں میں قرآت یا لغت کے اعتبار سے اختلاف واقعہ ہوا تھا اس کو تلف کیا گیا تھا اور متفق علیہ چیز کو مصاحف میں بحال رکھا۔ (البدایہ والنہایہ جلد 7 صغہ 289 مطبوعہ دارالا شاعت کراچی)

علامدار بلی نے درج کیا ہے حضرت علی الرئضی کرم اللّٰدوجہالگریم فرماتے ہیں کہ میں نے زرّہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آگے جارسو درہم کی جیج دی۔ جب میں نے عثان سے درہم لے لئے تو انہوں نے کہا: اے علی ایکیا آپ مجھ کوزرہ سے زیادہ عزیز ہیں اور میں آپ کو درہم سے زیادہ عزیز ہوں اور میں آپ کو دراہم سے زياده عزيز نبيس ہوں۔ فرمايا: كيول نبيس ـ تو كہائيز زره ليالو بيمبري طرف ہے آپ كو بدیدے۔تو میں نے زردہ اور درہم لے لئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔زرّہ اور درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیئے اور حضرت عثمان رضی الله عنه کے ساتھ جو بات چیت ہوئی بتا دی تو آب نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے کئے برکت کی دعا فرمائی۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم میں کیے بچھ دراہم لے کر حضرت ابوبكر رضى الله عنه كو بلايا اور ان كو ديتے اور فرمايا: اے ابوبكر! ان درا ہم ميں سے میری صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہائے لئے جو بہتر سمجھوخرید لاؤ۔ان کے ساتھ سلمان فاری اور بلال (رضی الله عنهماً) کومدد کے لئے بھیجا تا کہ جو کیچھوہ خریدیں بیاٹھا لأنيس - (كشف الغمد ، جلداول ، صفحد 359 ، مطبوعة تبريز)

### حضرت على رضى الله عنه كى شادى اور اصحاب ثلاثه:

علی بن عیسی اربلی، مرزاتقی اور با قرمجلسی لکھتے ہیں ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بن خطاب رضی اللہ عنہ وی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے تھے۔ان کے ساتھ سعد بن معاذ انصاری بھی تھے۔حضرت فاطمہ بنت رسول علیہ السلام کی بات زیر بحث آئی۔ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بہت سے سرکردہ لوگوں نے فاطمہ (رضی اللہ عنہ ا)

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی لیکن آپ نے سب کو یہی جواب دیا کہ اس بی کا معاملہ ابلند کے سپر دہے۔اس نے جہاں جاہاس کا نکاح ہوگا اور حضرت علی بن ابوطالب ( کرم الله وجہدالکریم) نے اپنے لئے نہ تو حضرت فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کاحضورصلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا اور نہ ہی اس کا تذکرہ کیا۔میری رائے میں اس کی بڑی وجہ بیہ ہے کہ علی خالی ہاتھ تضے اور میرے دل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے لئے بیر شنہ جھوڑ رکھا ہے۔ پھرابو بکرصدیق عمر بن خطاب اور سعد بن معاذ رضی التعنهم کی طرف متوجه ہوئے اور فرمایا کیاتم میرے ساتھ اس مسئلہ کی خاطر حضرت علی (کرم اللّٰدوجہہ الکریم) کے باس چلو گے تا کہ انہیں بچھ کہیں؟ اگر ان کو تنگ دسی نے اس سے روک رکھا ہے تو ہم ان کی ہم مکن مدد کریں گے۔حضرت سعد بن معاذ رضی اللّٰدعنہ نے کہا کہ ابو بکرتہ ہیں ہمیشہ اللّٰد نے نیک کاموں کی تو فیق دیے رکھی ہے اور احسان کے ساتھ اٹھواور چلو۔ سلمان فارسی (رضی اللہ عنہ) کہتے ہیں ہم مسجد نبوی سے نکلے اور حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کو تلاش کیالیکن وہ گھر نیر نہ ملے۔ آپ ان دنوں اینے اونٹ کے ذریعے اجرت پر ایک انصاری کے تھجوروں کے باغ کو یانی دے رہے تھے۔ اس کئے اس طرف چل پڑے۔ جب حضرت علی (رضی اللہ عنہ) نے انہیں دیکھا تو کہا تمہاری کیا خواہش ہے؟ اورتم كيون آئے ہو؟

ابو بمرصدیق (رضی الله عنه) نے کہا: اے علی! احجی خصلتوں میں سے کوئی ایسی نہیں ہے جس میں آب سب سے آگے نہ ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بوجه قرابت، صحبت اوروں نے حضور صلی الله علیه وسلم سے حضرت فاطمه (رضی الله عنها) كارشته طلب كياليكن آپ نے سب كوجواب دے دیا اور فرمایا اس كامعاملہ اللہ کے سپر دہے جس سے جاہے گاشادی ہوجائے گی تو تم کیوں نہیں میر شتہ حضور صلی اللہ

# 

علیہ وسلم سے مانگتے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے بیر شتہ تمہارے لئے روک رکھا ہے۔ بیس کر حضرت علی (کرم اللہ وجہہ الکریم) کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب گئیں اور کہا: اے ابو بکر! تو نے میر ے خوابیدہ خیالات جگا دیئے اور جس کام سے میں غافل تھا اس کی بیداری عطا کر دی۔ جناب فاطمہ (رضی اللہ عنہا) واقعی موضع رغبت ہیں اور مجھ جیسا اس دشتہ سے کب انکاری ہوسکتا ہے لیکن تنگرتی نے مجھے باندھ رکھا ہے۔ ابو بکر صدیت (رضی اللہ عنہ) نے س کرفر مایا: اے ملی! بینہ کہو دنیا اور اس کی ہرچیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نز دیک کوئی چیز نہیں۔ (کشف اللہ علیہ دسلم کے نز دیک کوئی چیز نہیں۔ (کشف اللہ علیہ دسلم کے نز دیک کوئی چیز نہیں۔ (کشف اللہ علیہ دسلم کے نز دیک کوئی چیز نہیں۔ (کشف اللہ علیہ دسلم کے نز دیک کوئی چیز نہیں۔ (کشف اللہ علیہ دسلم کے نز دیک کوئی چیز نہیں۔ (کشف اللہ علیہ دسلم کے نز دیک کوئی چیز نہیں۔ (کشف اللہ علیہ دسلم کے نز دیک کوئی چیز نہیں۔ (کشف اللہ علیہ دسلم کے نز دیک کوئی چیز نہیں۔ (کشف اللہ علیہ دسلم کے نز دیک کوئی چیز نہیں۔ (کشف اللہ علیہ دسلم کے نز دیک کوئی چیز نہیں۔ (کشف اللہ علیہ دسلم کے نز دیک کوئی چیز نہیں۔ (کشف اللہ علیہ دسلم کے نز دیک کوئی چیز نہیں۔ (کشف اللہ علیہ دسلم کے نز دیک کوئی چیز اللہ اور اس کے دسل کے نوب کان کا کھوئی چیز اللہ اور اس کے دسلم کے نوب کے نوب کی کوئی کے نوب کی کوئی چیز اللہ اور اس کے دسلم کی نوب کی کوئی کے نوب کی کوئی کوئی کے نوب کی کوئی کوئی کے دسلم کی کوئی کے نوب کی کوئی کی کا کھوئی کی کھوئی کے دسلم کی کھوئی کے دسلم کی کھوئی کے نوب کی کھوئی کے نوب کی کھوئی کے دسلم کی کھوئی کے نوب کی کھوئی کے دسلم کی کھوئی کے دسلم کی کھوئی کے دسلم کی کھوئی کے دیکھوئی کی کھوئی کے دسلم کی کھوئی کے دسلم کی کھوئی کے دیکھوئی کے دسلم کی کھوئی کے دسلم کی کھوئی کے دیکھوئی کے دیکھوئی کے دسلم کی کھوئی کے دیکھوئی کے دیکھوئی

# بنات رسول شَالِيْنَ

قَالَ الله تباركُ وتعالى: يَاكُهُا النّبِيُّ قُلُ لِلاَوْاجِكَ وَبَنتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ (الاحزاب، 59)

' اورانی اورموسلی الله علیه وسلم ) آب این از واج (مطهرات) اورانی بینیوں اورموسین کی عورتیں کوفر مادیجئے۔' (ترجمہ کنزالا بیان)

مقبول شیعه کاتر جمه ملاحظه فرما ئیں۔اے نبی!تم اپنی از واج سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عور توں سے کہددو۔

فرمان علی شیعه کا ترجمه بھی پڑھیں۔اے نبی! پی بیوں اورا پی لڑکیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہددو۔

ذینان حیدر جوادی شیعه کا ترجمه بھی دیکھ لیں۔اے پیغیبر آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اورمومنین کی عورتوں سے کہد ہیجئے۔

محسن علی بخفی شیعه کا ترجمه۔اے نبی اپنی از واج اور بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہدد سجئے۔

وَبَسنتِكَ، بنات جُمع ہے بنت كا اور بنت كہتے ہيں بين كو بنت واحد يعنى ايك بينى دوبنت واحد يعنى ايك بينى دوبنتان، تثنيه يعنى دوبينياں اور بنات جمع يعنى دوسے زيادہ جتنى بھى ہوں تمام بنات داور ترجمہ يہ ہوا كہ اے حبيب صلى الله عليه وسلم آپ فرماد بجئے اپنى از واج كواور اپنى بينيوں كو جس سے روزروش كى طرح واضح ہو گيا كہ جس طرح از واج دوسے اپنى بينيوں كو جس سے روزروش كى طرح واضح ہو گيا كہ جس طرح از واج دوسے

زیاده بین ای طرح بنات بھی دو سے زیادہ بیں۔

شیعہ کہتے ہیں کہ حضور جان کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تو ایک ہی ہے اور يهال بسنتك جمع كالفظ قوم كى بيٹيوں كے لئے ہے كيونكہ وہ بھى حضور صلى الله عليه وسلم بى كى بيٹيال ہيں۔اگراسے درست مان لياجائے تو ازواجك سے مراد بھى معاذ الله قوم کی بیویاں مراد کینی پڑیں گی حالانکہ ریسی طرح بھی مناسب نہیں کیونکہ ساری امت كى بيويال بھى حضور كى روحانى بيٹيال بين توجس طرح ازواجك سے حضور صلى الله عليه وسلم كى ابني ازواج مطهرات مرادين اس طرح بسنتك سي بهي سركاركي ابني صاحبزادیاں ہی مراد ہیں اور وہ دو سے اوپر ہیں بینی تین یا تین سے زائد ہیں بینی جار ہیں مگر شیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبز ادی کے علاوہ باقی صاحبز ادیوں کا ا نکار کرتے ہیں اور قرآن حکیم کے منکر ہوتے ہیں۔صرف اور صرف اس کئے کہا گر باقى صاحبزاديا ب سليم كرليس توحضرت عثان رضى الله عنه كوحضور جان كائنات صلى الله علیہ دسلم کا داماد ماننا پڑے گا اس لئے وہ اپنے من گھڑت عقیدے کو برقر ارر کھنے کے كے قرآن عليم كے انكارى موجاتے ہيں۔

عقيدة المستبت:

المسنت وجماعت قرآن عكيم كى مندرجه بالاآيت اور درجنول احاديث كے پیش نظرحضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم كى جارصا حبز اديال ماينة بين اورخليفه ثالث حضرت سيدنا عثان غنى رضى الله عنه كوحضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم كا داماد مانة بين جيها كهام المستنت فرمات بين:

ہو مبارک بچھ کو ذی النورین جوڑا نور کا نور کی سرکار سے یایا دوشالا نور کا معلوم ہوا اہلسنت وجماعت کاعقیدہ بنات اربعہ بالکل قرآن وحدیث کے مطابق ہےاور دنیا کی کوئی طافت اسے چیکنج اور غلط ثابت نہیں کرسکتی۔ حضرت مناظر اعظم علامہ محمد عمراج چروی رحمۃ اللّٰہ علیہ اس آیت کی وضاحت میں ف ستر مد

(1) پہلی دلیل تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تین اقسام کی عورتوں کا ذکر فرمایا اور نتیوں پر لفظ جمع استعال فرمایا (1) ازواج (2) بنسات (3) نسساء المسمومنین ۔ ان نتیوں میں سے کسی لفظ میں واحد کا شائر ہی ہیں، بنت کا لفظ واحد کہاں سے لاؤگے۔

(2) بنات كالفظ حقيقي بينيول براستعال هوتاب سوتيلي بربيس هوتا ـ

(3) بنات کی اضافت الله تعالیٰ نے ''ك ''خطاب کی طرف فرمادی تا کہ صطفیٰ کریم صلی الله علیہ وسلم کی خصوصیت ثابت ہوجائے اگر حضرت خدیجہ رضی الله عنہا سے لڑکیاں ہوتیں تو بسندات زوجك ہوتاو بنندائك میں ''ک' اضافی نے حضور جانِ کا مُنات صلی الله علیہ وسلم کی حقیقی صاحبز ادیاں ثابت کردیں۔

(مقياس خلافت، حصه اول ،صفحه 307 ،مطبوعه لا بهور )

#### بنات ِ رسول اورا کابرین امت:

حضور جانِ کا کنات صلی الله علیه وسلم کی صاحبز ادیوں کی ترتیب متواترات احادیث مبارکہ سے یوں ہے کہ حضرت سیّدہ زینب پہلی، حضرت سیّدہ رقیہ دوسری، حضرت سیّدہ اُم کلثوم تیسری اور حضرت فاظمۃ الزہرارضی الله عنہی حضور جانِ کا کنات صلی الله علیه وسلم کی چوتھی صاحبز ادی تھیں۔ (الا تیعاب، جلد 4، صفحہ 448، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیردت) کیکن حضور جانِ کا کنات صلی الله علیہ وسلم کی تمام اولا دِ پاک حضرت خدیجہ رضی الله عنہا سے ہوئی سوائے حضرت ابراہیم رضی الله عنہا سے حضور جانِ کا کنات صلی الله عنہا سے حضور جانے کا کنات حسی الله عنہا سے حضور جانے کی الله عنہا سے حضور جانے کی کا کنات حسی کا کنات حسی کا کنات حسی کا کنات حسی کی حصور جانے کی کا کنات حسی کا ک

عليه وسلم كي حيار بينيال تعين - (الاستيعاب، جلد 4 صفحه 150)

اس میں اختلاف نہیں کہ سب سے بڑی سیّدہ زینب ہیں، بلااختلاف اس کے بعدسیّرہ اُم کلنوم بعض نے کہا کہاں کے بعدسیّدہ رقبہ ہیں اور وہ پہلی ہیں۔سیّدہ رقبہ بنت رسول التدصلي التدعليه وسلم يسيحضرت عثمان رضى التدعنه ناح فرمايا اوران کے ساتھ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت فرمائی۔ پھران کی وفات اور واقعہ بدر کے بعد سیّدہ أمّ كلثوم سے نكاح فرمايا اور سيح بيہ ہے كەسب سے چھوتی سيّرہ فاطمه رضى الله عنهن محصيل-(الاستيعاب، جلداول صفحه 150)

حضرت سیدنا قیادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن اقدس سے حضور جان کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دوشہراد ہے ہتھے اور جار شنمرادیاں۔حضرت قاسم رضی اللہ عنہ وہ صاحبز ادیے تنصیحن کی وجہ سےحضور کی کنیت ابوالقاسم هي ـ وه چلنے تک زنده رہے۔حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰدعنه صغرت عبداللّٰدرضی ہو گئے اور شنراد بول سے حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت اُمّ کلثوم اور حضرت ر قيد رضى النعمه من تقيل \_ (الاستيعاب، جلد 4، صفحه 380)

علامه ابن اثير جزري لكصته بين حضرت خديجه رضى الله عنها كوحضور جان كائنات صلی الله علیه وسلم نے بیغام نکاح دیا بھران سے نکاح فرمایا تو حضرت خدیجہ رضی الله عنہا ہے حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولا دِ طاہرہ ببیرا ہوئی۔سوائے ابراہیم رضی اللہ عند کے اور حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دیا کے حضرت خدیجبرضی الله عنها سے، زینب، رقیہ، اُم کلثوم، فاطمہ اور قاسم رضی الله عنهم جن سے حضور جان كائنات صلى الندعليه وسلم كى كنيت ابوالقاسم يهاور عبدالله اورطيب وطاهر رضى التدنيم ــ (الكامل في التاريخ، جلداول ،صفحه 532 ،مطبوعه مصر، تاريخ طبرى، جلداول ،صفحه 62 ،مطبوعه كراچى،الېداميدوالنهاميه،جلد دوم معنجه 937 مطبوعه کراچي)

ابن عباس رضى الله عنهما \_ ب روايت ہے كه حضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم كا بہلا صاحبزادہ جو مکے میں نبوت سے بہلے بیدا ہوا، قاسم تھا اور اس سے آپ کو ابوالقاسم کہا جاتا تھا پھرحضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو بچہ ببیرا ہوا وہ حضرت زینب تھیں پھرحضرت رقبہ پھراُمؓ کلثوم اور فاطمہ رضی الله عنهن ۔

(طبقات ابن سعد ، جلداول ، صفحه 63 ، مطبوعه بیروت)

حضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم كى تمام اولا دياك حضرت خديجه رضى الله عنہا کے بطن سے ہے۔سوائے قاسم وابراہیم کے اور طیب، طاہر، زینب، رقیہ، اُمّ كلثوم، اور فأطمه رضى التعنيم \_ (البداية والنهاية ، جلد دوم ، صفحه 938)

عبدالرزاق نے ابن جرتج سے روایت کی ہے، اس نے کہا کہ سوائے ایک کے حضرت زينب رضى الله عنهاحضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم كى بروى صاحبزادي تحميس اور حضرت فاطمة الزهرا رضى الله عنها سب يسيح جهوني تحميس اور حضور جان کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم کوسب سے زیادہ پیاری تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جضرت زینب رضی الله عنها کا نکاح ابوالعاص بن رہیج سے کیا تو اس سے ایک صاحبزاوه حضرت على اورائيك صاحبزادي حضرت امامه پيدا ہوئے اور حضرت امامه رضی اللہ عنہا آپ کی وہ نواسی ہیں جن کو آپ نماز میں اٹھایا کرتے تھے جب سجدہ فرماتنے تو حضرت امامہ رضیٰ الله عنہا کو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو ان کو اٹھا لیتے۔غالبًا بیرواقعہ حضرت زینب رضی الله عنہا کے وصال کے بعد کا ہے اور ہجری 8 مين حضرت زينب رضى الله عنها كاوصال موا\_ (البدايه والنهايه، جلدة م في 365).

بچرحضرت خدیجه رضی الله عنها سے حضور جان کا ئنات صلی الله علیه وسلم نے نکاح كيا-آپ كى عمراس وفت 25 برس تقى اور حضرت خدى يجدر ضى الله عنها كى عمر 40 برس تھی۔حضور جانِ کا مُنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دحضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے حضرت قاسم اورحضرت طیب رضی الله عنها بوت کے اظہار سے پہلے ہی وفات پا گئے اور حضور جانِ کا سَنات صلی الله علیہ وسلم کی جو حضرت خدیجہ رضی الله عنها سے صاحبزادیاں پیدا ہو کیں حضرت زینب رضی الله عنها جوسب سے بڑی تھیں ،ان سے ابوالعاص بن رہے کا نکاح ہوا۔ پھر حضرت رقیہ رضی الله عنها جن سے حضرت عثمان رضی الله عنها بن ہو کا نکاح ہوا۔ بعد پھر حضرت اُمّ کلثوم رضی الله عنها پیدا ہو کیں ،
ان کا نکاح بھی (حضرت رقیہ رضی الله عنها کے وصال کے بعد) حضرت عثمان رضی الله عنہا پیدا ہو کی رضی الله عنہا بیدا ہو کی رکم الله عنہا کہ وصال کے بعد) حضرت عثمان رضی الله عنہا بیدا ہو کی رکم الله عنہا کی مناح ہوا۔ (طبقات ابن سعد ،جلد 8 ہونے 365)

حضور جانِ کا گنات صلی الله علیه وسلم نے ملک شام سے واپسی پر حضرت خدیجہ رضی الله عنها سے نکاح فرمایا۔ آپ کی عمراس وقت 25 برس تھی تو حضرت خدیجہ رضی الله عنها سے حضور جانِ کا گنات صلی الله علیه وسلم کی اولا دیا کے حضرت قاسم اور حضرت عبد الله وضی الله علیه وسلم کی صاحبز ادیاں عبدالله رضی الله عنها بیدا ہوئے اور حضور جانِ کا گنات صلی الله علیه وسلم کی صاحبز ادیاں حضرت خدیجہ رضی الله عنها سے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت اُم کلثوم، حضرت فاطمہ رضی الله عنها سے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت اُم کلثوم، حضرت فاطمہ رضی الله عنها بیدا ہوئیں۔ (طبقات ابن سعد، جلد 8 م فید 250)

ابن سعد نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کی ہے کہ حضور جانِ کا مُنات صلی الله علیہ وسلم کی بڑی اولا دحفرت قاسم رضی الله عنه اور ان کی ولا دت اظہار نبوت سے پہلے ہوئی۔ پھر حضرت زینب رضی الله عنها پھر حضرت عبدالله رضی الله عنها پھر حضرت عبدالله رضی الله عنها پھر حضرت رقیہ رضی الله عنها پھر حضرت رقیہ رضی الله عنہا کے دعفرت رقیہ رضی الله عنها پھر حضرت رقیہ رضی الله عنہا کے دعفرت رقیہ رضی الله عنہا کے دعفرت رقیہ رضی الله عنہا کے دعفرت رقیہ رضی الله عنہا۔ (تاریخ دعش الله عنہا۔ (تاریخ دعش الله عنہا کہ مطوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت)

شارح بخاری امام قسطلانی رحمة الله علیه ارقام فرماتے ہیں حضور جانِ کا سُنات صلی الله علیه وسلم کی جارصاحبزادیاں ہیں حضرت زیبنب، حضرت رقیہ، حضرت اُمّ کلتوم اور حضرت فاطمه رضی الله عنهن \_ (المواهب اللدنیه جلداول ،صفحه 539 ،مطبوعه نرید بک شال لا هور)

ای عبارت کے تحت علامہ زرقانی رحمۃ اللّٰد علیہ فرماتے ہیں کہ حضور جانِ کا سُنات صلی اللّٰد علیہ وسلم کی جار صاحبزادیاں ہیں۔حضرت زینب،حضرت رقیہ، حضرت اُمّ کلنوم اور حضرت فاطمہ رضی اللّٰہ عنہ اللّٰہ عنہ ان سے بڑی اور حضرت فاطمہ چھوٹی ہیں۔ (زرقانی،جلد 4،صفحہ 313)

زہری سے روایت ہے کہ پہلی عورت جس سے حضور جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ان سے حضور جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا د حضرت قاسم رضی اللہ عنہ حضرت طاہر رضی اللہ عنہ اور چار صاحبزادیاں ہیں،حضرت زینب ورقیہ واُم کلثوم وفاطمہ رضی اللہ عنہ مصرت رہنے مسلم کے صاحبزادیاں ہیں،حضرت زینب ورقیہ واُم کلثوم وفاطمہ رضی اللہ عنہ م

(سنن الكبري، جلد7، صفحه 111 بمطبوعه بيروت)

ابن اسحاق رحمة الله عليه كهتي بين كه حضور جانٍ كائنات صلى الله عليه وسلم كى جار صاحبر اديان بين حضرت زينب، حضرت رقيه، حضرت أمّ كلنوم اور حضرت فاطمه رضى الله عنهن - (سيرت ابن مشام، جلداول مسفحه 419 مطبوعه ضياء القرآن لا مور)

حضرت سیّدنا ابن عباس رضی اللّه عنهما ہے روایت ہے کہ حضور جانِ کا سَات صلی
اللّه علیہ وسلم کی سب سے بڑی اولا دحضرت قاسم رضی اللّه عنه ہیں پھرسیّدہ زینب رضی
اللّه عنها پھر حضرت عبداللّه رضی اللّه عنه پھرسیّدہ رقیه پھرسیّدہ اُم کلتوم پھرسیّدہ فاطمه
رضی اللّه عنهن ۔ (درمنثور، زیرآیت ان شاننك هو الابتد مطبوعه ضیاءالقرآن لاہور)

حديث نبوي صلى الله عليه وسلم:

حضور جانِ کا مُنات صلی الله علیه وسلم نے حضرت سیّدنا امام حسن رضی الله عنه کو دائیں کندھے پر بٹھا لیا اور فر مایا: دائیں کندھے پر بٹھا لیا اور فر مایا:

ا بے لوگو! میں تہمیں اس کی خبر نہ دوں؟ جن کے ماموں قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیں اور ان دونوں کی خالات سیّدہ زینب، سیّدہ رقیہ، سیّدہ اُم کلنوم بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ (مجمع الزوائد، جلد 9 معفیہ 214 مطبوعہ بیروت)

# قولِ فاروقى:

حضرت سيدنا عبدالله بنعباس رضى الله عنهما فرمات بين كه حضرت عمر رضى الله عنه کے عہد میں جب شہر مدائن فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شریف میں فرش چرمی بچھا کر اس پر مال غنیمت جمع کیا۔ سب سے پہلے حضرت امام حسن رضى الله عنه تشریف لائے اور فرمایا: اے امیر المومنین! ہماراحق جو الله في مقرر كيا ہے جميں عطاكرو۔آپ نے ايك ہزار در ہم نذر كئے۔ان كے جانے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے ، ان کو بھی ایک ہزار درہم پیش کئے پھران کے جانے کے بعد حضرت عبداللّٰہ رضی اللّٰہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ان کو پانچ سو درہم دیئے۔حضرت عبداللہ نے کہا یاامبرالمومنین! میں حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جوان تھا اور جہاد کرتا تھا اور حسنین کریمین رضی الله عنهمااس وفت بجے تھے اور مدینه منورہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ آپ نے ان کو ہزار ہزار درہم اور مجھے یا نجے سودرہم دیتے ہیں۔آپ نے فرمایا: بیٹا! يہلے وہ مقام اورفضیلت تو حاصل کروجوحسنین کریمین کا ہے۔ پھر ہزار درہم کا مطالبہ كرنا۔ان كے باب على المرتضى ، مال فاطمة الزہرا، نا نا رسول خدا، نانی خدیجة الكبري ، چیا جعفرطیار، پھوپھی اُمّ ہانی، ماموں ابراہیم بن رسول الله، خالہ رقیہ، اُمّ کلنؤم اور زينب دختر ان پينمبرصلى الله عليه وسلم بين \_ بين كرحضرت عبدالله رضى الله عنه خاموش موسكتے۔(الرباض النضر ہ،جلددوم، صفحہ 293 مطبوعہ لا مور)

مذكوره بالا دونول رواينول مين حضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم كي جار

صاحبزادیوں کا ذکرہے۔امام پوسف بہانی رحمۃ اللّٰدعلیه قلّ فرماتے ہیں کہ حضور جانِ کا مُنات صلّی اللّٰدعلیہ وسلم کی جار صاحبزادیاں تھیں۔حضرت زینب،حضرت رقیہ، حضرت اُمّ کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہرارضی اللّٰعنہن۔

(انوارمحربية صفحه 192 بمطبوعه مكتبه نبوبيلا بهور)

شیخ محقق شاه عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں واضح رہنا جاہئے کہ جن اولا دِکرام پرتمام کا اتفاق ہے وہ چھرسول زاد ہے ہیں، دوفرزند حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم اور حیارصا جزادیاں سیّدہ زینب، سیّدہ رقیہ، سیّدہ اُم کلثوم اور سیّدہ فاطمۃ الزہرارضی الله عنہن ۔ (مدارج المعوۃ ،جلد دوم ،صفحہ 610 ،مطبوعہ ضیاءالقرآن لاہور)

امام ابن اسحاق رحمة الله عليه فرماتے ہيں سيّدہ خديجه رضى الله عنها ہے حضور جانِ کا سَنات صلى الله عليه وسلم کی جارصا حبز ادبال ہو سيّر، سيّدہ زينب، سيّدہ رقيه، سيّدہ اُمّ کلتُوم اور سيّدہ فاطمة الزہرارضی الله عنهن ۔

(سيرت ابن اسحاق ،صفحه 155 ،معلموعه مكتبه نبويدلا بهور )

حضرت ملامعین کاشفی رحمة الله علیه اُم المومین حضرت خدیجه رضی الله عنیه اکم خصوصیات بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ حضور جانِ کا گنات صلی الله علیه وسلم کی تمام اولا دیا کے سوائے حضرت ابراہیم رضی الله عنه کے ان سے بیدا ہوئی ۔ حضرت زینب، حضرت رقید، حضرت اُم کلثوم اور حضرت فاظمة الزہرارضی الله عنهاں ۔ حضرت فاظمه رضی الله عنها سب سے چھوٹی تھیں تمام صاحبز ادیاں جوان ہوئیں اور ان کی شاویاں ہوئیں۔ (معارج النبوة، جلد دوم، صفحہ 325، مطبوعہ مکتبہ نبویدا ہور)

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور جانِ کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولا دحضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت زینب کا نکاح حضرت ابوالعاص سے ہوا۔ حضرت رقیہ اور حضرت اُم کلنوم کا نکاح حضرت نکاح حضرت اور حضرت اُم کلنوم کا نکاح حضرت

عثمان سے ہوااور حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا (رضی اللہ عنہم)۔ (سیراعلام النبلاء، جلداول منجہ 182 مبلوعہ مصر)

علامہ اورالدین علی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضور جان کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیارہ اور الدین کا کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیارہ ماجز اور ایوں کا ذکر کیا ہے۔ (سیرت حلبیہ ،جلد 3 صفحہ 43 کم مطبوعہ بیروت)

علامه سيداحد بن ذين دحلان مكى رحمة الله عليه فرمات بين كه الله تعالى في ان كومد في معرت وقيه معرف بطن سے حضرت واسم، حضرت عبدالله، حضرت زيب، حضرت وقيه، حضرت أم كلثوم اور حضرت فاطمة الزبرارضى الله عنهم الجمعين عطافر مائے۔ (السيرة الدويه، جلداول، صفحہ 214 مطبوعه ضياء القرآن، لا مور)

# حضرت سيده زينب رضي الله عنها:

حضرت سیّده زینب رضی اللّه عنها بنت رسول اللّه علیه وسلم حضرت اُمّ الله عنین حضرت خدیجة الکبری رضی اللّه عنها کے بطن اقدس سے بعثت سے دس سال قبل مکه معظمہ میں پیدا ہوئیں۔اس بات پرتمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ حضرت زینب رضی اللّه عنها اپنی تنیوں بہنوں میں سب سے بوی تھیں۔ آپ نیک سیرت اور پاکیزه اخلاق، باسلیقه، باشعور اور عقل ونہم کی دولت سے بھی بہرہ یاب تھیں۔

نام ونسب:

آپ كا اسم شريف زينب بنت رسول الله بن عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم

والده:

والده كانام حضرت خديجة الكبرى بنت خويلد بن اسد ہے۔

(طبقات الكبرى،جلد8،مسفحہ 258)

آپ کا نکاح حضرت سیّدنا ابوالعاص رضی الله عنه بن ربیع بن عبد شمّ بن عبدمناف سے ہوا جوائم المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللّٰدعنہا کی سکی بہن ہالہ بنت خویلد کے صاحبزادے تھے بعنی حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاله زاد شخصے (المستدرک، كتاب معرفة الصحابه، مطبوعه لا مؤر)

# نگاهِ نبوت میں آپ کی قدر ومنزلت:

حضور جانِ كائنات صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں: هـي افسضـل بـناتي اصیبتنی بیمیری سب سے افضل بیٹی ہے میری وجہسے اس کوبہت تکلیف دی گئی۔

حضرت مصعب بن عمير زبيري رضى الله عنه فرماتے ہيں كه حضور جان كا ئنات صلی الله علیه وسلم کی صاحبز ادبول میں سب سے بڑی صاحبز ادی حضرت زینب رضی التُّدعنها بين \_(ايفنا)

#### فديے کابار:

ام المومنين حضرت صديقه بنت صديق عا مُشهصد يقدرضي الله عنها فرماتي بين جب اہل مکہ نے اپنے اپنے قیدیوں کور ہا کروانے کے لئے فدیے بھیجاتو نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی الله عنہانے (ایبے شوہر) حضرت ابوالعاص رضى الله عنه كے فديد اور رہائی كے لئے ايك ہار بھيجا۔ بيہ ہار ابوالعاص رضى الله عنه كے ساتھ نكاح كے وفت حصرت خدىج رضى الله عنهانے ان كوتحفه ديا تھا۔ جب حضور جانِ کا ئنات صلی الله علیه وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آپ پر بہت شدید رفت طاری ہوگئی۔آب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا اگرتم لوگ مناسب سمجھوتوزینب رضی الله عنها کے شوہر کور ہا کر دواوراس کا بیہ ہاراس کو واپس کر دو۔ (ایضا) سمجھوتو نینب رضی اللہ علیہ وسلم کی اولا دیا ک: آمیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دیا ک:

حضرت سیّده زینب رضی الله عنها کے بطن اقدس سے ایک صاحبز اد ہے جن کا نام علی رضی الله عنه تھااورایک صاحبز ادی جن کا نام حضرت امامه رضی الله عنها تھا۔ نام کلی رضی الله عنه تھااورایک صاحبز اد کی جن کا نام حضرت امامه رضی الله عنها تھا۔

حضرت امامه رضى الله عنها نگاه نبوت مين:

حفرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا سے حضور جانِ کا سُنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارتھا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کر پمین رضی 'پر عنہما کو اپنے دوش مبارک پر سوار کرتے تھے اسی طرح حضرت امامہ رضی اللہ عنہ اکو بھی دوش مبارک پر اٹھا لیتے تھے ۔ حضرت سیّد نا ابوقیا دہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جانِ کا سُنات نماز پڑھتے اور اس دوران اپن نواسی امامہ بنت زینب 'حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کو اٹھائے ہوئے فیا ذا سے لو صنعها و اذا قام حملها جب بحدہ کرتے تو آنہیں اتاردیے اور جب کھڑے ہوئے فیا ذا سے حدو صنعها و اذا قام حملها جب بحدہ کرتے تو آنہیں اتاردیے اور جب کھڑے ہوئے نگئے تو آنہیں بھی اٹھا لیتے۔ کرتے تو آنہیں اتارہ بے اور جب کھڑے ہوئے لگتے تو آنہیں بھی اٹھا لیتے۔ کرتے تو آنہیں اتارہ بے 137 مطبوعہ رادلینڈی ، ابوداور ، کتاب الصلوۃ بالعمل فی الصلوۃ ، مطبوعہ لا ہور ، نورالا بصار ، جلدادل ، صفحہ 137 ، مطبوعہ نیمل آباد ، ہدارج الدو ، مجلد دوم ، صفحہ 16)

# وصال تربيلال:

حضرت عمر بن حزم رضی اللّه عنه فرمات بین که زینب بنت رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم کا وصال 8 ہجری کی ابتداء میں ہوا۔

(طبقات ابن سعد، جلد 8، صفحه 260 ، مدارج النبوة ، جلد دوم ، صفحه 618 ، نورالا بصار ، جلد اول ، صفحه 137 ، انوارمحمد بيه صفحه 192 )

عسل مبارك:

عبيدالله بن ابورافع رضى الله عنه فرمات بي كه حضرت أمّ اليمن رضى الله عنهما

حضرت سوده بنت زمعه رضى الله عنها اوراً م سلمه رضى الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم من الله عليه وسلم عنها ورائم سلمه رضى الله عنها ورائم سلم من حضرت زينب رضى الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كونسل ديا- وسلم من حضرت زينب رضى الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كونسل ديا- وسلم من منه و منه

قبرزينب رضى الله عنها مين حضور صلى الله عليه وسلم:

حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور جان کا کنات صلی
الله علیہ وسلم کی صاحبز ادی حفرت زینب رضی الله عنها کا وصال ہوا تو سرکار مدینه سلی
الله علیہ وسلم ان کے جنازے کے ساتھ خود تشریف لے گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ
تضاتو ہم نے آپ کو کمزور وغمناک دیکھا تو حضور جان کا کنات صلی الله علیہ وسلم اپنی
صاحبز ادی زینب رضی الله عنها کی قبر میں داخل ہوئے۔ پھر نکلے تو آپ کا رنگ
مبارک زرد چمکیلا تھا اور اس کے متعلق ہم نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ
میری صاحبز ادی کمزور عورت تھی تو اس نے موت کی تختی اور قبر کی تکلیف کا ذکر کیا تو میں
میری صاحبز ادی کمزور عورت تھی تو اس نے موت کی تختی اور قبر کی تکلیف کا ذکر کیا تو میں
نے اللہ تعالیٰ سے دعاکی کہا ہے اللہ عزوجل! اس سے تخفیف فرمادے۔

(متدرك ماكم ، كمّاب معرفة الصحابه ، جلد 5، صفحه 589)

اہل تشیع کا شیخ عباس فی لکھتا ہے 8 ہجری میں زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوالعاص کی بیوی نے وفات پائی۔ کہتے ہیں کہ اس کے لئے تابوت بنایا گیا اور یہ پہلا تابوت تھا جو اسلام میں بنایا گیا۔ وہ صاحب اولا دبھی تھیں۔ ایک علی نام کا لڑکا تھا جو حد بلوغ کے قریب وفات پا گیا اور ایک لڑکی امامہ جو حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد انہیں کی وصیت کے مطابق امیر المونین کی زوجیت میں آئی۔

(منتی الامال، جلدادل، صغه 126 بمطبوعه مصباح القرآن رُسٹ لا بور)
یمی شیخ عباس فتی ککھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوالعاص
نے ہماری دامادی کاحق ادا کر دیا۔ (منتی الامال، جلدادل، صغه 71)

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

اہل تشیع کے شخ جعفر بن محد طوی لکھتے ہیں کہ یزید بن خلیفہ نے کہا کہ میں حضرت امام جعفر صادق کے پاس تھا تو ایک فتی آدمی نے آپ سے سوال کیا یا باعبداللہ! کیاعورتیں نماز جنازہ پڑھ کتی ہیں تو حضرت جعفرصادق نے فرمایا بلاشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب فوت ہو کیں اور یقینی بات ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھی۔ (الاستیصار، جلداول منحہ 486، کاب الصلاق مطبوعاریان)

# حضرت سيده رقيه رضي الله عنها:

حضرت سیّده رقیه رضی الله عنها بنت رسول الله صلی الله علیه دسلم آپ حضور صلی الله علیه وسلم کی دوسری صاحبزادی بین جوحضور صلی الله علیه وسلم کی دوسری صاحبزادی بین جوحضور صلی الله علیه وسلم کی دوسری صاحبزادی بین جوحضور صلی الله علیه و تنین سال بعد بعثت نبوی سے سات سال پہلے حضرت سیّده زینب رضی الله عنها الله عنها وه پہلی خاتون بین جنہوں نے محمرت فی سبیل الله کی سنت کواپیخ شو ہرکا ساتھ دے کرقائم کیا۔

#### نام ونسب:

حضور جانِ کا ئنات صلی الله علیه وسلم کی دوسری بیٹی کا نام مبارک رقیہ بنت محمد رسول الله بنت محمد رسول الله بنت محمد رسول الله بنت محمد الكبرى من باشم ہے۔ والدہ كااسم گرا می خدیجۃ الكبرى رضى الله عنہا ہے۔

حضرت سیّده رقبه رضی اللّه عنها بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کی والده محترمه حضرت سیّده رفتی الله عنها خویلد کی بیٹی ہیں۔ آپ کی سب بیٹیوں سے بروی حضرت خدیجہ رضی الله عنها نجو بلد کی بیٹی ہیں۔ آپ کی سب بیٹیوں سے بروی حضرت زینب رضی الله عنها نجرحضرت رقبہ رضی الله عنها تھیں۔

(الاستيعاب، جلد 4، صفحه 398)

حضرت جعفر بن سلیمان ہاشمی رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ جس وفت حضرت رقیہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ جس وفت حضرت رقیہ رضی اللّٰدعنہا بیدا ہو کئیں اس وفت حضور جانِ کا کنات صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی عمر مبارک 33 برس تھی۔(الاستیعاب،جلد 4 صفحہ 399)

#### تزوتج:

حضرت ابن شہاب زہری رضی اللّٰہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللّٰہ عنہ نے حضور جانِ کا سُنات صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی صاحبز ادبی حضرت رقیہ رضی اللّٰہ عنہا کے ساتھ مکہ معظمہ میں نکاح کیا اور حضرت رقیہ رضی اللّٰہ عنہا نے حضرت عثمان رضی اللّٰہ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ (الاستیعاب،جلد 4، صفحہ 399)

حضرت خدیجه رضی الله عنها نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ حضور جانِ کا کنات صلی الله علیہ وسلم کی بیعت کی اور حضرت عثمان عنی رضی الله عنه علیہ وسلم کی بیعت کی اور حضرت عثمان عنی رضی الله عنه نے حضرت رقیہ بنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے نکاح کیاا ور ہجرت کی۔

(طقات ابن سعد، جلد 8، صفحه 280)

حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو پہلی دفعہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے حبرت کی طرف نکلے حضرت ہے جعفر رضی اللہ عنہ اوران کے ساتھیوں سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اوران کی زوجہ حضرت سیّدہ رقیہ رضی اللہ عنہانے ہجرت کی۔ (متدرک ،کتاب معرفة الصحابہ)

# آپ کی اولا دیاک:

حضرت ابن اسحاق رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت رقیہ رضی الله عنها زندہ رہیں متی کہ ان کے ساتھ حضرت عثمانِ عنی رضی الله عنه نے نکاح کیا۔ حضرت رقیہ رضی الله عنه نے نکاح کیا۔ حضرت رقیہ رضی الله عنه رکھالیکن یہ رقیہ رضی الله عنه رکھالیکن یہ صاحبز ادہ پیدا ہوا جس کا نام عبدالله رضی الله عنه رکھالیکن یہ صاحبز ادے بجیبن میں ہی انقال کر گئے تھے۔ اس صاحبز ادے کی نسبت سے حضرت صاحبز ادے کی نسبت سے حضرت

عثمان رضى الله عنه كى كنيت الوعبد الله بهو كى \_ (متدرك، كمّاب معرفة الصحابه، جلد 5، صفحه 591) شیعه مورخ ابوالحن مسعودی لکھتا ہے آپ کا نسب بیہ ہے۔عثان بن عفان بن الی العاص بن امیہ بن عبد تمس بن عبد مناف۔ آپ کی دو تنییں تھیں جن میں ہے ایک ابوعبدالله اور دوسری ابوعمرو تھی کیکن ابوعبدالله زیاده مشہور ہوئی۔ آپ کی اولا دہیں عبدالله اكبراورعبدالله اصغرينط جوبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت رقيه رضي الله عنہا کے بطن سے شھے۔ (مروح الذہب،جلددوم،صفحہ 267،مطبوعہ نفیس اکیڈی کراچی)

### وصال پُر ملال:

حضرت رقيدرضي الله عنها كاوصال ہوا تو اس میں سیجے بیہ ہے کہ حضور جان کا ئنات صلی الله علیه وسلم غزوهٔ بدر کے لئے نکلے تو حضرت عثمان عنی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی تیمارداری کے لئے پیچھے رہے۔اس وفت حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیار تھیں اور بدر کی جنگ کے دن حضرت رقیہ رضی اللہ عنها كاوصال ہوااورجس دن حضرت زید بن حار نثد صنی اللہ عنہ بدر کی فتح کی مبارک كرآيئ اس دن حضرت رقيه رضي الله عنها كودن كيا گيا\_ (الاستيعاب،جلد 4،صفحه 400) خضرت رقيه رضى الله عنها كاوصال ہوا تو اس وفت حضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم غزوهٔ بدر ميں تھے۔رمضان کا مہينہ تھا اور ہجرت کےستر ہويں ماہ کی ابتداء تحمى - (طبقات ابن سعد ، جلد 8 مسفحہ 261)

حضرت رقيدرضي اللدعنها مدينه منوره ميں بيار ہو کئيں ۔ جب حضور جان کا سُنات صلى الله عليه وسلم بدر كى طرف نكلے تو حضرت عثمان غنى رضى الله عنه كو بيچھے مدينه منوره میں چھوڑ گئے اپنی صاحبز ادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی علالت پر۔ پھرجس دن حضرت زبیر بن حارثه رضی الله عنه بدر کی فتح کی خوشخری لے کر پہنچے اس دن حضرت ر قيه رضى النّدعنها كاوصال موا\_ (الاسابه جلد 7 منفيه 113 مطبوعه بيروت)

حضرت سیّده رقیه رضی الله عنها ججری 2 میں بیار ہوئیں۔حضور جانِ کا ئنات صلی الله عليه وسلم جنگ بدر کوتشريف لے جار ہے تھے۔اس وفت حضرت رقيه رضي الله عنها علیل تھیں۔حضور جان کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیار داری کے لئے حضرت عثان غنى رضى الله عنه اوراسامه بن زيدرضى الله عنه كومدينه منوره ميں جھوڑ اتھا۔جس روز حضرت زیدبن حارثه رضی الله عنه فتح کی بشارت لے کرمدینه شریف بینیج تو اس وقت ستیدہ کی تدفین ہورہی تھی۔ اس دن اتوار اور رمضان المبارک کی 19 تاریخ تھی۔ بوقت وصال سیّده کی عمر مبارک 1 2 برس تھی۔ (سیرت سیّدالا نبیاء ، سفحہ 57 ، مطبوعہ لا ہور )

سيّده كے مزار برحضور صلى الله عليه وسلم كى تشريف آورى:

شيخ محقق شاه عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ الله علیه رقم فرماتے ہیں کہ جب سیّرہ ر قیہ رضی اللہ عنہا نے وفات یائی تو عورتیں روتی تھیں مگر حضور جانِ کا ئنات صلی اللہ عليه وسكم ان كواس منع فرمات تصريح والله عليه والمهة الزهرارضي الله عنهاسيّده رقيه رضي الله عنها كى قبركے سر ہانے حضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم كے بہلو ميں بينھى ہوئى ر د تی تھیں اور حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جا در مبارک کے کنار کے سے ان کی چشم مبارک ہے آنسوصاف کرتے تھے۔ (متدرک ،جلد 5 مبغہ 592)

حضرت انس رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا آپ حضرت رقبہ رضی اللہ عنہا کی قبرمبارک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھول سے آنسوروال شھے۔ (سندرک، جلد 5، صغہ 592)

اہل تشیع کا شیخ طوی لکھتا ہے اور روایت کیا گیا ہے کہ تحقیق امیر المومنین ، (حضرت على) عليدالسلام حضرت فاطمه عليها السلام كقريب آپ كى بهن رقيه (رضى اللّٰدعنها)زوجہ عثان (رضی اللّٰدعنه) کے دصال کے دس دن بعد گئے۔

(الأمالي صغحه 32 مطبوعه ايران)

سيده ألم كلثوم رضى الله عنها:

حضرت سيده أتم كلثوم رضى الله عنها حضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم كي تيسري صاحبزادی ہیں۔آپ ہجرت نبوی سے چھسال پہلے بیدا ہوئیں۔سیّدہ اُم کلثوم رضی الله عنهانے اینے پیارے اور عظیم والد کے حالات ومشکلات کا اپنی آنکھوں سے مشاہرہ کیا۔ شعب الی طالب کے تصن ترین مراحل کو برداشت کیا۔حضرت رقیہ رضی الله عنبهاا ييغ شو ہرحضرت عثمان غني رضي الله عنه کے ہمراہ ہجرت کر کے حبشہ کو چلي کئيں کیکن سیدہ اُم کلثوم رضی اللہ عنہا اپنی بوڑھی ماں اور چھوٹی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مکہ معظمہ میں رہ گئیں۔ان سخت ترین ایام میں خدا تعالیٰ کی بندگی ،اییخ اباجی کے دکھوں میں شریک ہونا، اپنی بوڑھی ماں کا ہاتھ بٹانا، اپنی چھوٹی بہن کو دلا سے دینا، بيروه امور بين جن كاانجام دينااتنا آسان نه تقابيروه سعادتين تقيس جوحضرت أمّ كلثوم رضى الله عنها كے حصه میں آئیں۔

آب كالسم شريف آمنه بنت محدرسول الله بن عبدالله بن عبدالمطلب بن ماشم ہے۔ والدہ خدیجۃ الکبری بنت خویلد ہیں اور کنیت اُم کلثوم ہے۔ ام كلثوم رضى الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كي صاحبز ا دى تفيس ان كي والده حضرت خدیجه رضی الله عنها بنت خویله تھیں۔حضرت اُمّ کلثوم رضی الله عنها کی ولا دت حضرت فاطمة الزبراءرضي الله عنهاسي يهليه وكي - (الاستيعاب، جلد 4 مفحه 506) حضرت أتم كلثؤم رضى الله عنها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حقيقى بيني تحيس اور آب كى والده حضرت خدى يجرضى الله عنها بنت خويلد بن اسدتھيں۔

(طبقات ابن سعد، جلد 8، صفحه 62)

تزوج:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه ہے ملے۔ آپ اس وقت پریٹیان تھے۔حضور جانِ کا سَات صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو حضرت عثان رضی اللّٰہ عنہ نے جواباً عرض کیا: یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا کیں۔ جومصیبت مجھے آئی ہے الی ہے کہ ان کے وصال کی وجہ سے آپ کے داما دہونے کارشتہ ٹوٹ گیا ہے جو دونوں جہانوں میں میرے کام آنے والا تھا۔حضور جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عثمان! تم بیہ بات کہدر ہے ہواورادھر جبرائیل امین علنیہ السلام اللہ تعالی کا پیغام دے رہے ہیں کہ میں ان کی بہن 'ام کلثوم' کا نکاح بھی تمہارے ساتھ ہی کر دوں۔ چنانچے حضور جان کا سُنات صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللّٰہ عند کے ساتھ اپنی صاحبز ادی اُم کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح کر دیا۔ (متدرك، كمّاب معرفة الصحابه، جلد5 بسفحه 596)

بهترخاوند:

حضرت عبدالله بن عباس منى الله عنهما بيان كرية بي كه حضور جان كالتأث صلى الله عليه وسلم كي صاحبز ادى حضرت أمّ كلثوم رضى الله عنها نے عرض كى: يارسول الله! میراشو ہربہتر ہے یا فاطمہ کا؟حضور جان کا ئنات صلی اللّٰدعلیہ وسلم بچھ دیر خاموش رہے پھر فرمایا تیرا شوہران میں سے ہے جواللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور الله اوراس كارسول ان ہے محبت كرتے ہيں۔حضرت اُمّ كلثؤم رضى الله عنها واپس جكى

حضور جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داپس بلوا کر بو جھا میں نے ابھی ابھی کیا کہا؟ میں نے کہا آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میراشو ہران لوگوں میں ہے ہے

جواللداوراس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللداور اس کا رسول اس سے محبت كرتے ہیں۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اور میں مہیں اور زیادہ بتا تا ہوں کہ میں جنت میں داخل ہوا، میں نے اس (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ) کا وہ مقام دیکھاہے کہ میرے صحابہ میں سے کوئی بھی اس سے اوپر والے مقام پر نہ تھا۔ (متدرک،جلد5،صفحہ597)

### بيرفيصله خداني كياسے:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب حضور جان کا ئنات صلی الله عليه وسلم كي صاحبزادي حضرت رقيه رضي الله عنها كا انتقال ہو گيا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ میری بیٹی حفصہ کے نکاح کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کو کی جواب نه دیا تو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضوز جانِ کا ئنات صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری بات بتائی تو حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمر! ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے ایسا داما دعطا کر دیے جوعثان سے بھی بہتر . مونو حضور جان کائنات صلی الله علیه وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کی صاحبزادی (حضرت حفصه) ہے خود نکاح کرلیا اوراینی بیٹی اُم کلثوم کا نکاح حضرت عثان رضى الله عنه سے كر ديا اور فرمايا اپنى بيٹيوں كا نكاح ميں خود نہيں كرتا بلكه ان كا فیصلهخودرب ذ والجلال کرتاہے۔ (متدرک،جلد 5،صفحہ 595)

حضرت ليجي بن سعيد رضى الله عنه فرمات عن من كه حضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم کی صاحبزادی حضرت رقبہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد حضرت عثان عنی رضی الله عندنے أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي فكاح كيا۔ (ايفا)

# حضرت أم كلثوم رضى الله عنها كي خصتى:

حضرت مصعب بن عبداللدز بیری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت رقیہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت رقیہ رضی الله عنها کے وصال کے بعد ماہ رہنے الاول میں حضور جانِ کا کنات صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کے ساتھ اُم کلثوم کا نکاح کر دیا اور 8 ہجری جمادل الاقل میں خصتی ہوئی تھی۔ (متدرک، جلد 5 ہفیہ 594)

شیعوں کا بہت بڑا مجہز قاضی نور الله شوستری لکھتا ہے اگر نبی (صلی الله علیه فرسلم) نے اپنی بیٹی حضرت عثمان (غنی رضی الله عنه) کے نکاح میں دی تو حضرت علی وسلم) نے اپنی بیٹی حضرت عثمان (ضی الله عنه) کے نکاح میں دی۔ (کرم الله وجہدالکریم) نے اپنی بیٹی حضرت عمر (رضی الله عنه) کے نکاح میں دی۔ (مجالس المونین ،جلداول ،صفحہ 204 ، مطبوعه ایران)

#### وصال يرملال:

حضور جانِ کا کنات صلی الله عنها کا وصال ۶ ہجری میں ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ حضور جانِ کا کنات صلی الله علیہ وسلم نے آپ بڑھائی۔ حضرت اساء بنت عمیس اور صفیہ بنت عبدالمطلب رضی الله عنهنا نے آپ کونسل دیا۔ حضرت اُم کلثوم رضی الله عنها کی قبر مبارک میں حضرت علی ، حضرت فضل اور حضرت اسامہ بن زید رضی الله عنهم اثر ہے۔ (الاستیعاب، جلد 4 ، صفحہ 507)

حضرت أمّ عطیه رضی الله عنها فرماتی بین که حضور جان کا نئات صلی الله علیه وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اوہم آپ کی صاحبز ادی حضرت اُمّ کلثوم رضی الله عنها کو عنسل دے رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا: جب فارغ ہوجا و تو مجھے آگاہ کرنا۔ جب ہم فارغ ہو باو تو مجھے آگاہ کرنا۔ جب ہم فارغ ہو نین تو آپ سلی الله علیه وسلم کواطلاع دی۔ آپ نے ہمیں اپنا تہدند دیا اور فرمایا اسے جسم کے ساتھ رکھ دینا۔ (ابن ماجہ کتاب ابخائز، رتم الحدیث 1452 مسلم، کتاب ابخائز، باب

// Marfat.com

عسل الميت، بخارى كمّاب البحائز، رقم الحديث 1253 بسنن نسائى، كمّاب البحائز، رقم الحديث 1885)

حضرت أم كلثوم رضى الله عنها نے آخرى دم تك حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه كر ذندگى گزارى اور حضرت أم كلثوم رضى الله عنها سے حضرت عثمان غنى رضى الله عنه كوئى اولا دنبيس ہوئى اور حضرت أم كلثوم رضى الله عنها بنت رسول خداصلى الله عليه وسلم كا وصال شعبان 9 بجرى ميں ہوا۔ حضور جانٍ كا تنات صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه اگر مير ب پاس دس صاحبز ادیاں بھى ہوتیں تو یكے بعد دیگر بے حضرت عثمان کے بى نكاح میں دے دیتا۔ (طبقات ابن سعد، جلد 8 منه و 261)

حضرت مصعب بن عبداللّذ زبیری رضی اللّد عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت اُمّ کلثوم رضی اللّہ عنہا کا وصال حضرت عثان رضی اللّہ عنه کی زوجیت میں ماہ شعبان المعظم 9 ہجری کو ہوا۔ اُمّ عطیہ انصار بیرضی اللّہ عنہا نے انصاری خواتین کی موجودگی میں ان کوشسل دیا تھا۔ (متدرک، جلد 5 ہفے 594)

شیخ محقق کلصے ہیں سیّدہ اُم کلثوم رضی اللّه عنہانے ہجرت کے نویں سال وفات پائی۔حضور جانِ کا کنات سلی اللّه علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اوران کی قبرانور کے پاس بیٹھے اورآ پ کی آئکھول سے آنسور وال تھے۔ (مدارج اللّه ق، جلد دم ہمنی 162) خادم نبوی حضرت انس رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ حضور جانِ کا کنات صلی اللّه علیہ وسلم جب حضرت اُم کلثوم رضی اللّه عنها کی قبر پرتشریف لے گئے تو آپ کی آئکھول سے آنسومبارک جاری تھے۔

(تفيير قرطبي، جلد 14 م صفحه 156 مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت)

# سيده فاطمة الزهراءرضي اللهعنها:

اونچا ہے سب سے مرتبہ بنت رسول کا پایا مسی نے بھی نہیں یابیہ بنول کا غازہ بنایا شوق سے ہر حور نے خفنر ام حسین زہراء کے قدموں کی دھول کا

ملکۂ ملک سخاوت، مطلع چرخ کرامت، سر چشمۂ صبر ورضا، اُم شہیدانِ وفا، حضرت فاطمۃ الزہرابتول رضی اللہ عنہاحضور جانِ کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی ہیں۔ آپ سیدۃ نساءالعالمین کے مبارک لقب سے مشہورہوئیں۔

### نام ونسبب:

قاطمہ بنت محمد رسول الدّعلى اللّه عليه وسلم بن عبداللّه بن عبدالمطلب بن ہاشم ہے قاطمہ بنت محمد رسول الله عليه وسلم بن عبداللّه بن عبدالله ما جدہ کا اسم گرامی اُمّ المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے۔

#### ولا دتِ باسعادت:

آپ کی ولا دت نبوت کے پہلے سال میں ہوئی۔ جب حضور جانِ کا کنات سلی
اللّٰد علیہ وسلم کی عمر مبارک اکتالیس سال تھی۔ بخاری شریف، جلداول کے صفحہ 532
پر مرقوم ہے کہ سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللّٰد عنہا کی ولا دت مبارکہ حضور جانِ کا کنات صلی اللّٰد علیہ وسلم کی اکتالیس سال عمر مبارک میں ہوئی۔

حضرت سلیمان بن جعفر ہاشمی رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ حضور جانِ کا سُنات صلی اللّه علیہ وسلم کی عمر مبارک اکتالیس برس تھی جب حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللّه عنہا بیدا ہوئیں۔(الاستیعاب،جلد 448)

# ز ہراء کیے کہتے ہیں؟:

مخدومہ کا کنات حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کا ایک نام زہراء ہے۔ زہراء ہے۔ زہراء نور بھیرتی کلی کو کہتے ہیں اور جوعورت زنانہ عوارض سے پاک ہواسے زہراء کہتے ہیں۔ اللہ علیہ ارقام فرماتے ہیں کہ حضور جان کا کنات صلی اللہ ہیں۔ امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ ارقام فرماتے ہیں کہ حضور جان کا کنات صلی اللہ

علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حیض سے پاک تھیں اور اپنے بیج کی ولادت سے ایک ساعت کے بعد نفاس سے پاک ہوجًا تیں یہاں تک کہ آپ کی کوئی نماز قضانہ ہوتی۔ اس وجہ ہے آپ کا نام زہراء ہے۔

(شرف المؤبدلآل محملي الله عليه وسلم ،صفحه 123 بمطبوعه لا بهور )

امام عشق ومحبت حضرت رضا بربلوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:
کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی
زہراء ہے کلی جس میں حسین اور حسن بھول

تزوتج:

حضرت فاطمة الزہراء رضی الله عنها کا نکاح حضرت مولائے کا کنات کرم الله وجهدالکریم سے 2 ہجری میں غزوہ بدر سے واپسی کے بعد ماہ رمضان میں ہوا۔ سیدہ کی عمر اس وقت پندرہ برس تھی اور حضرت علی کرم الله وجهدالکریم کی عمر مبارک اکیس برس تھی اور خصتی ذوالحجہ میں ہوئی۔ حضرت مولائے کا کنات رضی الله عنہ نے سیدہ زہراء رض الله عنہاکی زندگی مبارک میں کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں کیا۔

# آسانول برستيده كانكاج:

امام بخم الدین سفی رحمة الله علیه فرمات بیل که حضرت جرائیل علیه السلام حضور جان کا تئات صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول الله! الله تعالی نے آپ کوسلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی بیفر مایا ہے کہ آج فاطمة الزہراء کا جنت میں ان کی والدہ کے کل میں نکاح ہوا ہے اور اس کی صورت اس طرح بن السحاطب السرافیل نے خطبہ پڑھا و جب ریل و میکائیل و الشہود میز میں اور حضرت اسرافیل نے خطبہ پڑھا و جب ریل و میکائیل و الشہود حضرت جریل اور حضرت میکائیل گواہ بین و السولی رب العزة اور رب تعالی ولی

ہوا۔ و الزوج علی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم شوہر بینے۔ (نزمة المجالس، جلد دوم ، صغه 520 ، مطبوعه لا ہور)

# سيده رضى الله عنها كاكتناخ كافر ہے:

امام قسطلانی رحمة الله علیه قل فرماتے بیں که حضور جان کا تنات صلی الله علیه وسلم فی سنده فاظمة الزبراء رضی الله عنها کو بسضعة منی فرمایا ہے: و البسضعة قطعة اللحم اور قطعة سے مرادگوشت کا کلوا ہے۔

امام میملی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ چونکہ سیّدہ زہراء رضی اللّٰہ عنہا حضور جان کا کنات صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ ہیں اس لئے آپ کی شان میں گتاخی کرنا کفر ہے۔ (مواہب للدنیہ جلددوم صفحہ 733 مطبوعہ فرید بک شال لاہور)

# کون کون گستاخ ہے؟:

مسیلمه پنجاب مرزاغلام قادیانی لکھتاہے ،اورحضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پرمیراسررکھا۔ (ایک غلطی کاازالہ ،صغہ 9،روحانی خزائن ،جلد18 ،صغہ 213)۔

مولوی اشرف علی تھا نوی دیو بندی بھی پیچھے نہیں رہے، لکھتے ہیں حضرت فاطمہ نے مجھے سینے سے لگالیا۔ (نقص الاکابر،صغہ 47،مطبوعہ لاہور)

امالی شیخ طوی جلاءالعیون انوارنعمانی جلداول حق الیقین اصول کافی جلداول ارشاد القلوب جلد دوم اگر بنظر عمیق مطالعه کیا جائے تو ان سے بھی چار قدم آگے نظر آتے ہیں۔

# آپ کی اولا دیاک:

(1) حضرت سيّدناامام حسن مجتبي رضي الله عنه ده که ده ده سيند سيندسه هذه است

(2) حضرت سيّد ناامام حسين رضي الله عنه شهيد كربلا

(3) حضرت سيّد نامحسن رضي الله عنه جو بجين مين ہي فوت ہو گئے بتھے

(4) سيّده أمّ كلثوم رضى الله عنهاز وجه فاروق أعظم رضى الله عنه

(5) سيّده زينب رضى الله عنها زوجه عبدالله بن جعفر طيار رضى الله عنهما

# وصال برملال:

حضرت سيده فاطمة الزهراءرضي الله عنها كاوصال بالمال حضور جان كائتات صلى الله عليه وسلم كى رحلت كے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارك ہجرى 1 1 كوہوا۔ زبدة العارفين شيخ اساعيل حقى رحمة الله عليه لكصته بين كه حضرت فاطمة الزهراء رضى الله عنهاكى روح الله تعالى في آب قبض فرماكى ـ

(روح البيان، پاره 240 بمطبوعه بهاولپور)

#### جنازهمبارك:

حضرت امام جعفرصا دق أرضى الله عنه البين والدكرامي امام محمد باقر رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حضر ہت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا تو حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنداور حفنرت عمر فاروق رضى الله عندآئة تاكه جنازه يرفعيس \_ يس حصرت ابو بمرصديق رضى الله عنه نے حضرت علی المرتضلی کرم الله وجهه الکريم سے کہا آ کے بڑھے اور جنازہ پڑھائے۔تو آپ نے کہامیرے لئے بیزیبانہیں کہ میں آ کے بڑھوں جبکہتم حضور جان کا ئنات صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور نائب ہو چنانچہ حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه آ گے بڑھے۔ پس انہوں نے حضرت فاطمۃ الزہراء رضى الله عنها يرنماز يره ها كى \_

( كنزالعمال،جلد15 بصفحه 303،رقم الحديث 42856 بمطبوعه مكتبه رحمانيه لا مور ) ابن سعدرهمة الله عليه في الله عنه حضرت ابو بمرصد بق رضى الله عنه حضرت علی المرتضلی كرم الله وجهدالكريم كے گھر كی طرف آئے جبکہ حضرت زہراء رضی الله عنہا

بیار تھیں۔ پس اذن طلب کیا تو انہوں نے حضرت زہراء رضی اللہ عنہا ہے کہا ہیا ہو بکر دروازے پرموجود ہیں اوراذن طلب کرتے ہیں۔اگر جا ہواور مناسب مجھوتو اجازت دے دو ۔ تو آپ نے دریافت کیا کہ ہیں میرااجازت دینا پیند ہے توانہوں نے فرمایا ہاں مجھے تو پسند ہے۔ چنانچہ آپ نے اجازت دے دی۔ وہ اندر حاضر ہوئے اور آپ سے معذرت کی تو آب ان سے راضی ہو گئیں اور بے شک ابو برصدیق رضی اللہ عنہ سنے ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔(سیرت ملبیہ،جلد 3، مفحہ 511 مطبوعہ بیروت)

عبدالرحمٰن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی الله عنهما نماز عشاء کے وقت حاضر ہوئے اور حضرت زہراءرضی اللہ عنہا کا وصال مغرب اور عشاء کے درمیان ہواتھا لعنی منكل كى رات اور رمضان المبارك كى تين تاريخ كوحضور جانٍ كا ئنات صلى الله عليه وسلم کی رحلت کے چھے ماہ بعد جبکہ آپ کی عمر شریف 28 برس تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عندنے حضرت علی رضی اللہ عند کے کہنے پرآپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جارتگبیریں · كېيل ـ (تخفها ثناءِ شربيه بسفحه 549 بمطبوعه عالمي مجلس تخفظ اسلام كراچي)

اہل تشیع کے عزالدین ابن حدید لکھتے ہیں روایت کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عندنے ہی حضرت زہراء رضی الله عنہا پر نماز جنازہ پڑھائی اور جار تکبیریں کہیں اور جنازہ پر جارتکبیریں کہنے کے دلائل میں سے ایک دلیل میں کے جس سے بہت سے فقہاءنے استدلال کیا ہے۔ (ابن حدید، جلد 16 مفحہ 286 مطبوعہ ایران)

### بنات رسول از كتب شيعه:

اصول کافی شیعہ کے ہاں اتی متند کتاب ہے کہ اس کتاب کے بارے شیعہ مورضين لكصة بي امام غائب امام مهدى نے قرمايا الكافى كاف لشيعتنا مارے شیعوں کے لئے اصول کافی کتاب کافی ہے۔ پہلاحوالہ ای کتاب کاملاحظہ کریں: حضور جانِ كائنات صلى الله عليه وسلم نے حضرت خدیجه رضی الله عنها سے بیں

سال سے زائد عمر میں شادی کی اور ان کے بطن سے بل بعثت قاسم، رقیہ، زینب، اُمّ کلثوم پیداہوئے۔اور بعثت کے بعد طیب، طاہراور فاطمہ پیداہوئے۔ (اصول كافي ،جلداول ،صفحه 439 ، باب مولدالنبي ووفاته ،مطبوعه ايران)

حضرت امام جعفرصا دق رضى الله عنه البينے والد ماجد حضرت امام باقر رضى الله عنه سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حضور جان کا ئنات صلی التدعليه وسلم كى اولا دبيدا موتى قاسم اورطأ مررضى التدعنهما ــ اورزينب، رقيه، أمّ كلثوم اور فاطمه رضى التدعنهن ، بجرحضرت زينب رضى الله عنها مسة حضرت ابوالعاص رضى الله عنهنے نکاح کیا۔حضرت رقیہ اورحضرت اُمّ کلثوم رضی اللّه عنهنا ہے۔حضرت عثمان عنی رضى الله عنهن نكاح كيااور حصرت فاطمة الزهراء رضى الله عنهاست حصرت على كرم الله وجهدالكريم في نكاح كيا- (قرب الاسناد ، صفحه 9 مطبوعداريان)

اس روایت پر بحث کرتے ہوئے مناظراعظم یا کستان فرماتے ہیں کیوں بھی جعفری ہونے کا دعویٰ کرنے والو!اگر جی جعفری ہوتو معتبر کتاب حدیث بھی تمہارے غرجب کی اور حضرت جعفر صادق رضی الله عندنے صاف مصطفے صلی الله علیہ وسلم کی جاروں صاحبزادیوں کا سیحے فیصلہ فرما دیا اور آپ کے والد ماجدمجمہ باقر رضی اللہ عنہ نے تجمی نیمی فیصله سنا دیا۔ تابت ہوا کہ جعفری اور باقری حقیقۂ وہ ہیں جو حضور جانِ کا تنات صلی الله علیه وسلم کی جاروں صاحبزاد بوں کوشلیم کرتے ہیں۔منکرین بنات رسول نەجىمفىرى بىي نەباقىرى\_

#### تيسراحواله:

حضور جان کا ئنات صلی الله علیه وسلم کی اولا دحضرت خدیجه رضی الله عنها ہے حضرت قاسم اورحضرت عبدالله رضى الله عنهماا ورجار بيثيال زينب، رقيه، أمّ كلنوم اس كو أمنه بھی کہاجا تاہےاور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن ۔

(مناقب آل الى طالب، جلداول بصفحه 209 مطبوعه ايران بن اشاعت 1429 هـ)

#### چوتھا حوالہ:

بند معتبر حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور جانِ
کا کنات صلی الله علیہ وسلم کی اولا د جناب خدیجہ رضی الله عنها کے بطن سے طاہر، قاسم
رضی الله عنهما، فاطمہ، اُمِ کلثوم، رقیہ اور زینب رضی الله عنهن ہیں۔ حضرت فاطمہ کا
نکاح حضرت امیر المونین سے کیا۔ حضرت زینب کو حضرت ابوالعاص بن رئیج نے
تزویج کیا اور اُمِ کلثوم کا نکاح عثمان بن عفان سے کیا۔ وہ رحمت اللی سے واصل ہو
گئیں۔ ان کے بعد حضرت رقیہ کوان سے تزویج فرمایا۔

(حيات القلوب اردو، جلد دوم، صفحه 869، مطبوعه بلس علمي پا كستان)

# <u>- يانجوال حواله:</u>

ابن بابوبیرنے بسند معتبر انہی سے روایت کی ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ابن بابوبیر نے بسند معتبر انہی سے روایت کی ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی اور طاہر، اُم کلنوم، رقیہ، زینب اور فالم دم سے حضرت خدیجہ کے شکم سے قاسم اور طاہر، اُم کلنوم، رقیہ، زینب اور فاطمیۃ الزہراء (رضی اللہ عنہن) بیدا ہوئیں۔ (حیات القلوب، جلد دوم، صفحہ 870)

#### چھٹا حوالہ:

باقر مجلسی لکھتے ہیں مشہور یہ ہے کہ آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جار صاحبزادیاں تھیں اور سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے شکم سے تھیں۔ صاحبزادیاں تھیں اور سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے شکم سے تھیں۔ (حیات القلوب، جلد دوم ہسنچہ 870)

#### ساتوال حواله:

قرب الاسناد میں حضرت صادق ہے روایت ہے کہ حضور جان کا ئنات صلی اللہ

علیہ وسلم کے لئے جناب خدیجہ سے طاہر، قاسم، فاطمہ، اُم کلثوم، رقیہ اور زینب پیدا ہوئے۔

(منتنى الامال اردو، جلداول بصفحه 150 بمطبوعه مصباح القرآن ثرست لا بور)

# أخفوال حواله:

حضور جانِ کا ئنات صلی الله علیه وسلم کی اولا دخد یجه سے، قاسم، طاہر، اُمّ کلثومَ، رقیہ، فاطمہ اورزینب رضی الله عنہم اجمعین بیدا ہوئے۔

(بحارالانوار، جلد 22، صفحہ 151، مطبوعہ ایران)

#### نوال حواله:

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اولا دزینب، رقیہ، اُم کلثوم، فاطمہ، قاسم جن سے حضوصلی اللہ علیہ ملک میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابوالقاسم ہوئی اور طیب (رضی اللہ عنہم) ہے۔

(بحارالانوار، جلد 22، صفحہ 166)

#### دسوال حواله:

اورسیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دو صاحبزاد سے جغے اور آب ہی سے جا رشنرادیوں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت اُم کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن کوجنم دیا۔

(انوارنعمايه،جلداول،صفحه 367،مطبوعه بيروت)

# گيار ہواں فيصله کن حواله:

شیعہ وسی دونوں فریقوں کی کتابیں اس بات کی تائید میں بھری پڑی ہیں کہ حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں جارتھیں جن کے نام زینب، رقیہ، اُمّ کانتوم اور فاطمہ (رضی اللہ عنہن) ہیں۔ کانتوم اور فاطمہ (رضی اللہ عنہن) ہیں۔

(تنقيح النقال، خلد 3 مسخه 77 ، باب الحاء ، مطبوعه دارالجتبي ايران)

#### بارہواں حوالہ:

حضرت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كا نكاح حضرت ابوالعاص رضي الله عنه سے ہوا جن سے ایک صاحبز ادی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا پیدا ہو کیں۔ حضرت رقیه (رضی الله عنها) بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کا نکاح حضرت عثان (عنی رضی الله عنه) سے ہواجن سے ایک صاحبز اوے حضرت عبدالله (رضی الله عنه) بیدا ہوئے جو بحیین میں ہی وفات یا گئے۔حضرت رقیہ (رضی اللّٰدعنہا) نے حضرت عثان (غنی رضی الله عنه) کے ساتھ حبشہ ہجرت بھی فرمائی۔ بدر والے دن آپ مدینہ منوره میں وصال فرما تنئیں۔پھرر قیہ (رضی الله عنها) کی بہن اُمّ کلثوم (رضی الله عنها) بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حضرت عثمان غني (رضى الله عنه) كا نكاح موار (انوارنعمانيه ،جلداول ،صغه 367)

#### تير ہواں حوالہ:

حضور جان کا ئنات صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اور بیدسین (رضی الله عنه) ماموں اور خالہ کے لحاظ ہے بھی تمام انسانوں سے افضل ہیں کیونکہ اس کے مامول عبدالله اور ابراہیم ہیں اور اس کی خالا ئیں حضرت رقیہ اور اُم کلثوم (رضی الِتُدعنهنا) آنخضرت صلى التُدعليه وسلم كي بينيال بين ـ

( ذرج عظیم صفحه 90 بمطبوع بمکتبه رضو سالا ہور )

#### چورہواں خوالہ:

جناب رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا بیہ سین (رضی الله عنه) وہ ہے جو باعتبار این نانا اور اپنی نانی سب لوگوں سے افضل ہے۔ اس کی خالا کیں زينب،رقيه،أمّ كلثوم (رضى التّعنهن ) ہيں۔(ذبح عظيم صفحہ 36)

# يندر ہوال حوالہ:

حضرت عثان (غنی رضی الله عنه) کی فضیلت (جزوصدیق و فاروق رضی الله عنہا پر بیہ ہے کہ)حضور جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوںحضرے رقیہ اور حضرت اُمّ کلثوم (رضی الله عنهنا) کا زُکاح آپ سے کیا جس کی وجہ ہے آپ کو ذ واكنورين كماجا تاب- (حاشيه نهج البلاغه صغه 260 جيوناسائز بمطبوعه بيروت)

بلاشبهآب (حضرت عثان عني رضي الله عنه) نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كي دا ما دى كاشرف دومر تنبه حاصل كيا - (نج البلاغه اردو بصفحه 450 مطبوعه شخ غلام على ايندُ سنز لا مور )

اللهم صل على رقيه بنت نبيك. الالارمت فرما في في رقيه يرجو تيرك ني كي بيني بيل اللهم صل على أمّ كلثوم بنت نبيك و اكالله رحمت فرمانی بی اُم کلتوم پرجو تیرے نبی کی بیٹی ہیں۔

(مفاتيح الجنان م صفحه 416 مطبوعه العمر ان ببلي كيشنزلا مور)

# المار بوال حواله:

حضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم كى صاحبز ادى حضرت زينب رضى الله عنها نے 8 ہجری میں وفات یا کی تھی۔

(مروح الذهب اردو، جلد دوم مسفحه 222 ، باب ججرت كا آتھوال سال)

### انيسوال حواله:

ہجرت کے دوسرے سال حضور جان کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضى الله عنها كى وفات ہوئى۔ (مروج الذہب، جلد دوم ، صفحہ 220)

#### بيبوال حواله:

اہل تشیع کے نامورمورخ محمد تقی لکھتے ہیں حصرت عثمان عنی رضی اللہ عنہ جوشہزادی ۔ رسول حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی بیاری کے عالم میں تیار داری میں مشغول ہوئے۔ (نائخ التواریخ، جلداول مبغیہ 164 ، مطبوعه ایران)

# اكيسوال حواله:

ہجرت کے تیسرے سال آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہا بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ عنہا سے خطاب رضی اللہ عنہ سے شادی کی اور اس سال آپ کی بیٹی اُم کلثوم رضی اللہ عنہا سے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی۔

#### بائيسوال حواله:

آپ (حضرت عثمان غنی رضی الله عنه) کی اولا دمیں عبدالله اکبراور عبدالله اصغر (رضی الله عنهما) متصے جو بنت رسول صلی الله علیه وسلم رقیه (رضی الله عنهما) کے بطن سے متص۔ (مردج الذہب، جلد دوم منفہ 267)

#### تئيبوال چوبيبوال حواله:

یزید بن خلیفہ نے کہا میں حضرت ابوعبداللہ (جعفرصادت) کے پاس تھا تو تمیوں میں سے کسی نے آپ سے سوال کیا کہ اے ابوعبداللہ! کیاعور تیں نماز جنازہ پڑھ کئی ہیں؟ آپ نے فر مایا بلاشبہ حضور جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی زینب (رضی اللہ عنہا) فوت ہو کیں تو یقنینا حضرت فاطمہ علیہا السلام اپنی عور توں میں تکلیں ادر آپ نے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب (رضی اللہ عنہا) کی نماز پڑھی۔

(الاستبصار، جلداول، صغه 486، تهذيب الاحكام، جلد 3، صغه 333)

يجيبوال حواله:

اور حضور جانِ کا ئنات صلی الله علیه وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ بنت خویلد (رضی الله عنها) سے نکاح کیا اور آپ کی بعثت سے بل آپ کے ہاں قاسم، زینب، رقیہ اور اُم کلثوم پیرا ہوئیں اور بعثت کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے اور حضرت فاطمه پیدا ہو تیں۔(تاریخ بعقوبی اردو،جلددوم،صفحہ 37 مطبوعہ نفیس اکیڈی کراچی)

# چىجىيسوا<u>ل</u> حواله:

اور منقول ہے کہ ابوالعاص رضی اللہ عنہ گندم اور تھجور ہے اونٹ لا د کر شعب کے قریب جا تا اور انہیں (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے) جھوڑ دیتا اسی لئے نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرماتے تھے کہ ابوالعاص (رضی اللہ عنه) نے جماری دامادی کاحق ادا كرديا\_(منتى الامال، جلداول، صفحه 71)

ہم پوچھتے ہیں کہ بیٹی تھی تو داماد ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بغیر اور بیٹی ہی ہیں تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ داماد کیسے بن گئے لہٰذا ماننا پڑے گا كه حضرت فاطمه رضى الله عنها كے علاوہ حضور صلى الله عليه وسلم كى صاحبز اوياں بھى

# اعتراضات اوران کے جوابات:

اعتراض نمبر 1: کچھلوگ جب دلائل کا جواب نہیں دے یاتے تو عاجز آ کر کہتے بين حضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم كي صرف ايك بيثي فاطمه بي تفيس باقي تين سو تلی تھیں اور ان کی صرف پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اہلسنت نے ب انہیل حقیقی بیٹیاں بنار کھاہے۔

جواب: جو محض بنات سے سوتیلی بیٹیاں مراد لیتا ہے وہ بے جارہ عربی سے

ناواقف ہے کیونکہ عربی زبان میں سوتلی بیٹی لیعنی بیوی کی پیچل لڑی کوربیہ کہا جاتا ہے۔ بنت کا لفظ اس پر وارد ہی نہیں ہوتا جیسا کہ قرآن مجید ہے مذکور ہے: وَرَبَاآئِدُکُمُ الَّٰتِی فِی حُجُورِ کُمْ مِّنْ نِسَآئِکُمُ الَٰتِی دَحَلُتُمْ بِهِنَ دَ (الناء،23) اوران کی بیٹیاں جوتمہاری گود میں ہیں ان بیبیوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ یہ ہوتا کی بیٹیاں جوتمہاری گود میں ہیں ان بیبیوں سے جن سے تم صحبت کر جکے ہو۔ یہ ہوتا کی بیٹیوں پر استعال ہوتا کی بیٹیوں پر استعال ہوتا ہوتا کی بیٹیوں پر استعال ہوتا ہوتا کی بیٹیوں پر استعال ہوتا کی معتبر کتب سے تابت کرتے ہیں کہ حضرت زینب، رقیہ اورائم کا فق مرضی اللہ عنہا کی طرح آپ کی حقیق کا خوم رضی اللہ عنہا کی طرح آپ کی حقیق صاحبز ادیاں ہیں نہ کہ سوتیلی۔

قادہ بن رعامہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے عتیق بن عائذ کے نکاح میں تھیں۔اس سے ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جو محمہ بن شی المحز وی کی والدہ تھیں پھر عتیق کے وفات پانے کے بعد ابو ہالہ ہند بنت زرارہ کے نکاح میں آئیں تو ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک لڑکا ہند پیدا ہوا۔ پھر اس خاوند کے فوت ہونے کے بعد حضور جانِ کا مُنات صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ عنہا کی شادی ہوئی۔

(کشف النمه ،جلداول ،صغه 511،510 ،مطبوعه ایران ، بحارالانوار ،جلد 16 ،مطبوعه ایران) مطبوعه ایران ، بحارالانوار ،جلد 16 ،مطبوعه ایران میکوره دونول حوالول سے ثابت ہوا کہ جھنرت خدیجہ رضی الله عنها کا حضور جانِ کا کنات صلی الله علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے قبل دوآ دمیول سے عقد ہوا تھا جن میں سے ایک کا نام عتبق اور دوسرے کا نام ابو ہالہ تھا۔ ان میں سے اول الذکر سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔

سردست منكرين بنات رسول كاايك اورحواله ملاحظه فرمائين جس سے مسئلہ

حدثه عن ابيه هند ابي حالة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامه خديجه . (بحارالانوار،جلد19مفح 58)

ہندانی ہالہ حضور جان کا ٹنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے ہتھے۔ان کی والدہ کا نام خدیجہ رضی اللہ عنہاتھا۔

ناظرین محتر م! آپ نے اہل تشیع کی متند کتب کے حوالہ جات ملاحظہ فرمائے۔
اگر بقول ان کے حصرت زینب، رقیہ اور اُم کلثوم رضی اللہ عنهی حضرت خدیجہ رضی
اللہ عنہا کے پہلے خاوند سے ہوئیں تو ان کا کم از کم کسی ایک کتاب میں ثبوت تو ملتا۔ باقر
مجلسی نے ہند کو حضور جان کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیب لکھا ہے اور یہ وضاحت بھی
کر دی ہے کہ ان کی والدہ کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ
حضور جان کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کا سوئیلا ہند ہی تھا اگر تینوں صاحبز ادیاں بھی
صوئیل ہوئیں تو ان کا ذکر بھی یہاں ہوتا۔

اعتراض نمبر 2 منكرين بنات رسول بزاواويلاكرت بين كه جب مبابله بواتها اورحكم بواتها فَقُلُ تَعَالَوُا نَدُعُ اَبُنَاءَنَا وَابُنَاءَكُمْ وَيُسَاءَناً وَيُسَاءَكُمُ

(آلعمران،61)

اگر جار بیٹیاں تھیں تو مباہلہ میں ایک بیٹی حضرت فاطمہ کیوں شامل ہوئی باتی تین کیوں شامل نہ ہوئیں؟معلوم ہوابیٹی ہی ایک تھی۔

جواب: ان کامجہرشے عباس فی لکھتا ہے کہ مباہلہ دس ہجری میں ہواتھا۔

(منتهی الا مال ،جلداول ،صفحه 132)

مباہلہ ہواہے ہجری دس میں اور ہم بیجھے لکھ آئے ہیں کہ حضور جان کا کنات صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی تین صاحبز ادیاں پہلے انتقال فر ما گئی تھیں۔اب ہم اہل تشیع کی کتب

سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادیوں کاسن وصال بیان کرتے ہیں۔ حضرت خدیجه رضی الله عنها کے بطن سے حضور صلی الله علیه وسلم کے سات بیجے بیدا ہوئے۔زینب،رقیہ،اُم کلثوم، فاطمہ، قاسم۔جن کےساتھ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ طاہر، طیب، تین صاحبزادے اور جار صاحبزادیاں تھیں۔ ان صاحبزادیوں میں سے پہلی زینب ہیں۔ان سے چھوٹے قاسم پھراُم کلثوم پھر فاطمہ بجرر قيه پھرطيب پھرابراہيم رضي الله عنهم ۔ آپ کي صاحبز ادی حضرت زينب رضي الله عنہا ابوالعاص کی بیوی تھیں جن کا نام قاسم ابن رہیج تھا۔ ان کے ہاں ایک بگی بیدا ہوئی جس کا نام امامہ تھا۔سیّدہ زینب رضی اللّٰہ عنہا کا انتقال آٹھ ہجری میں ہوا تھا۔ د وسری صاجبز ادی حضرت رقیه رضی الله عنهاتھیں ، ان کی شادی حضرت عثان غنی رضی الله عنه سے ہوئی۔ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت عبداللہ تھا اور حضرت عثان اس کی نسبت سے اپنی کنیت رکھتے تھے۔حضرت رقیہ رضی اللہ عنہانے حضرت عثمان عنی رضی الله عنه کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی بھرمدینه منورہ میں بھی دونوں الخطيح بى آئے حضرت رقيه رضى الله عنها كا انتقال دو ججرى ميں ہوا۔ بياس وفت ہوا جب حضور جانِ كائنات صلَّى الله عليه وسلَّم غزوهُ بدر مين مصروف عنه- تنسري صاحبزادی اُمّ کلثؤم رضی الله عنها ہیں۔حضرت رقبہ کے انتقال کے بعدان کی شادی بھی حضرت عثمان غنی سے ہوئی۔حضرت اُمّ کلثوم کا انتقال ماہ شعبان سات ہجری میں ہوا۔ چوتھی صاحبز ادی حضرت فاطمۃ الزہراء ہیں جوحضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے نكاح ميں تھيں۔ (بحارالانوار،جلد22 صفحہ 166)

#### خلاصه:

مذکورہ حوالہ ہے دوامور ثابت ہوئے کہ حضور جان کا کنات سلی اللہ علیۃ وسلم کے تنین صاحبز اور جار صاحبز اویاں تھیں۔ ان میں سے جنائب ابراہیم کو چھوڑ کر

بقیہ چھ حضرت خدیجة الكبرى رضى الله عنها كے بطن سے بيدا ہوئے۔ آپ كى صاحبزاد یوں کے نام بیرہیں ﴿ زینب، رقیہ، اُمّ کلثوم اور فاطمہ رضی الله عنہن ۔ دوسرا بيركهسيده زينب رضى الله عنها كاانقال آئھ ججرى،حضرت رقيه رضى الله عنها كا دو ججرى اورحضرت أمم كلثؤم رضى الله عنها كاوصال سات ججرى ميں ہوا۔

منكرين كے بہت بڑے مجتبد نے اولا دِرسول كى تعداداوران كى ترتب بيدائش ذکر کی۔اولا درسول میں سے چارصا خبز اولیوں کے نام اوران کاسن وصال وغیرہ ذکر کیا۔اس سے ایک بات جو ہمارا موضوع ہے وہ کھلے الفاظ سے ثابت ہوگئی کہ حضور جانِ كائنات صلى الله عليه وسلم كى صاحبز ادياں جار تھيں۔

اب آل رسول کے جھوٹے محت اور نام نہاد محبان علی جو پیہ کہتے پھرتے ہیں کہ آپ کی صرف ایک صاحبزادی تھیں ،کون سامنہ کل قیامت کوحضور کو دکھا تیں گے۔ حضورصلی الله علیه وسلم کی نتیوں صاحبزا دیوں کے بن وفات جو بالتر تبیب آٹھے،سات اور دو ہجری ہیں۔ اب شیعوں کا اعتراض حتم ہوگیا کہ نجران کے عیسائیوں ہے مباہلہ کے وقت صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کیوں لیا گیا۔

باقر مجلسى لكهتا ميك كدايك روايت كے مطابق حضرت زينب رضي الله عنها آتھ بجرى ميں برحمت الى واصل ہوئيں۔حضرت رقيه رضي الله عنها كي وفات مدينه منوره میں (ہجری دومیں) ہوئی جبکہ جنگ بدر واقع ہوئی تھی۔ تیسری ابٹی حضرت اُمّ سلمہ رضى الله عنها كاوصال سات ججرى ميں ہوا۔ (حيات القلوب، جلد دوم مسخد 871)

# فضائل سيدنا امام حسين طالعين

راكب دوشِ مصطفعٌ، حَكَر گوشهُ على المرتضلي، نورِ نظر فاطمة الزهرا، سيّد الشهد اء، سلطانِ كربلاءِ إمام عالى مقام حضرت سيّد ناامام حسين رضي الله عنه 5 شِعبان ججري 4 كو مد بینه منوره میں بیدا ہوئے۔ (سیراعلام النبلاء،جلد 4 سفہ 348، رقم 270 مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ) حضرت أتم فضل ، جن كا نام لبابه بنت حارثه رضى الله عنها تقاء حضور جان كا كنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارگاہ میں حاضر ہو تمیں۔حالت بیہہے کہ پریشانی سے چہرہ مغموم ہے۔ بولیں یارسول اللہ! میں نے آج رات بڑا خوفناک خواب دیکھا ہے( لیخی میں نے ایسا خواب دیکھا ہے جومیرے خیال میں بڑا ہی خطرناک اور ہیبت ناک ہے) فرمایا کیاخواب ہے؟ بولیں حضور بہت خطرناک ہے۔فرمایا وہ کیا ہے؟ بولیں میں نے دیکھا کہ آپ کےجسم یاک کاٹکڑا کٹ کرمیری گود میں آ گیا ہے۔حضور جان کا ئنات صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایاتم نے بہت اجھا خواب دیکھا ہے۔اگراللّٰد نتعالیٰ نے جاہا تو میری بیٹی فاطمہ(رضی اللہ عنہا) کے گھرایک لڑ کا بیدا ہوگا اور وہ تہاری گود میں رہے گا چنانچہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے حضرت امام حسین کوجنم دیا آپ میری گود میں رہے جبیبا کہ حضور جان کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(مشكوة ، كمّاب الفتن ، الفصل الثالث ، رقم الحديث 6161)

#### بركت حسين رضى الله عنه كى:

حضرت سیّدنا ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد حضور

جانِ کا تئات صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرف کرلیا کرتے تھے۔ آپ کا چہرہ انور چودہویں کے جاند کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ آپ کے حسن وجمال کا بیعالم تھا کہ اگر مگین بھی دیکھ لیتا توغم غلط ہوجاتے تھے۔ امام اہلسنت غزائی زماں سیّد احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللّہ علیہ فرماتے امام اہلسنت غزائی زماں سیّد احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللّہ علیہ فرماتے

ين:

جلوه والضحل ديكھتے ره گئے حسن برر الدى ديكھتے ره گئے روش پر زُلف سياه ديكھ كر محمل مخل اور سجل ديكھتے ره گئے اور سجل ديكھتے ره گئے اور سجل ديكھتے ره گئے سدرة المنتها ديكھتے ره گئے حسن اقراء تو ديكھا تھا جريل نے محمل تو غار حرا ديكھتے ره گئے ہم تو غار حرا ديكھتے ره گئے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز کے بعد خلاف معمول آپ نے رخ اقدس صحابہ کی طرف نہ کیا اور حضرت علی کو بلا کر مسجد سے تشریف لے گئے۔اصحاب رسول دیکھتے ہی رہ گئے کیکن بیمعلوم نہ ہوسکا کہ آپ کہاں اور کیوں تشریف لے گئے ہیں۔

جب بیت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر پہنچ تو دروازہ پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو روکتے ہوئے آپ نے فرمایا: علی! دروازہ پر کھڑے رہنا، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی: حضور کیا بات ہوئی ؟ حضور جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین (رضی اللہ عنہ) کی ولادت ہوئی ہے۔ آسمان سے ملائکہ کا

نزول ہور ہاہے۔وہ سب مبارک با دویئے آرہے ہیں۔ بیکہ کرآپ اندرتشریف لے شیخ اور حضرت علی رضی الله عنه در وازه پر کھڑے رہے۔

اميرالمومنين خليفه بلافصل حضرت سيدنا ابوبكر صديق رضي الله عنه سے نه رہا گیا۔ وہ بھی بیچھے بیچھے آ گئے۔ دروازہ پر بیٹنج کر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے بولے: سرکارکہاں ہیں؟ گھر میں! میں اندر جاسکتا ہوں؟ ابھی نہیں سرکارمصروف ہیں۔کیا آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کو اندر نہ آنے دینا؟ یہ بات نہیں۔ دراصل حسین (رضی الله عنه) کی ولادت ہوئی ہے اور جار لا کھ چوہیں ہزار فرشتے مبارک باد دینے کے کئے حاضر ہوئے ہیں۔حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیہ بات من کرحضرت صدیق اکبر رضی اللہ عند متعجب ہوئے اور دروازہ پر ہی بیٹھ گئے۔تھوڑی دہر بعد امیرالمومنین حضرت سيّدنا عمر فاروق رضى الله عنه بهى تشريف له آئے۔حضرت سيّدنا على رضى الله عنهن ان کونجی درواز ه بررو کے رکھا۔ پھرحضرت عثان رضی الله عنه اور دوسرے صحابہ کرام رضی الله عنهم بھی آ گئے۔امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب کو دروازه برروكے رکھا۔

متجهد دريعد حضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم بابرتشريف لائے۔سب صحابہ نے سلام عرض کیا اور ولا دت امام حسین رضی الله عند کی مبار کباد دی۔ انہوں نے حضرت سيدناعلى كرم اللدوجهدالكريم كى بيربات بهى سنائى كدهيارلا كه چوبيس بزار فرشة -نازل ہوئے ہیں۔حضور جان کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بین کر فرمایاعلی! فرشتوں کی تعداد کا تنہیں کینے ملم ہوا؟ حضرت علی کرم اللہ دجہدالکریم نے عرض کیا کہ میں نے فرشتوں کوگروہ درگروہ اترتے دیکھا ہے۔فرشتے این این زبان میں باتیں کررہے تصاوروه این تعداد بھی بتار ہے تھے۔حضور جان کا سنات سلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ کی کوخدانے عقل سلیم عطافر مائی ہے پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی

الله عنه مع ما يا مل آب كوا يك عجيب ترواقعه سنا تا مول كدان فرشتول مين ايك ايا جي فرشتہ بھی تھا جس کے نہ تو پر منھے اور نہ ہی ہاتھ یا ول۔ میں نے اس سے پوچھا: تمہارے پر، ہاتھ اور بازو کیا ہوئے؟ وہ کہنے لگا یارسول اللہ! میں ملائکہ مقربین میں سے تھا۔ ایک آسان کا دروازہ کھلا یا یا تو میں نے زمین کی طرف جھا نکا۔ مجھے ایک بے دست دیا محض نظر آیا۔اے دیکھ کرمیں نے کہا کہ اس محض کوزندگی سے کیا سروکار؟اس کے لئے تو مرجانا ہی بہتر ہے۔ بس چرکیا تھایار سول اللہ! مجھ پر خدا کا عمّاب نازل ہو كيا- يرجل محيّه، ہاتھ ياؤں كٹ گئے، اوند ھے منہ زمين برگر برااور ايك جزيزہ ميں سات سوسال پڑار ہا۔حضور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کی بالتين غورسين رباتفا فرشتے نے روكرائي بات كوجارى ركھا يارسول الله!ولادت حضرت امام حسین رضی الله عنه برفرشتے مبار کباد دینے جارہے تھے۔انہوں نے مجھے بیجان لیا اور مجھے آپ کی بارگاہ تک لے آئے تا کہ حرمت حسین کا صدقہ آپ میری شفاعت فرمائيس يقيناالله تعالى مجصمعاف كردے گا۔

حضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم فرمات بين كه مين نے فرشتے كے لئے وعا ما تكى توجرائيل امين عليه السلام نے حاضر جوكر كہا الله تعالى نے آپ كى دعا قبول فرمالى ہے۔حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم اقدس سے کیٹی ہوئی جا دراس فرشنے کے وجودے لگائے۔ میں نے ایسے ہی کیا تو فرشتہ تندرست ہو کر پہلی حالت پر آگیا۔

(جامع المعجز ات بصفحه 1710 تا 174 بمطبوعه فريد بك سال لا بهور)

نبوت ناز کرتی ہے رسالت ناز کرتی ہے تحسین آل رسول حق یہ وحدت ناز کرتی ہے خدا کی راہ میں یوں تو بہت قربای ہو کے لیکن شہنشاہ شہیداں پر شہادت ناز کرتی ہے فریضہ بندگی کا زیر خفر بھی نبھایا ہے وہ ایسے عابد ہیں جن پر عبادت ناز کرتی ہے ہزاروں سے لڑے تنہا حسین ایسے بہادر تھے جہاں بھر کے دلیروں کی شجاعت ناز کرتی ہے شجاعت کیا،عدالت کیا،سخاوت کیا،صدافت کیا حسین ابن علی پر تو قدرت ناز کرتی ہے حسین ابن علی پر تو قدرت ناز کرتی ہے

قارئین محترم! بیشان ہے حضرت سیّدنا امام حسین رضی اللّه عند کی چا در مبارک کی کہ فرشتے کے جسم سے لگی تو اللّہ تعالیٰ نے فرشتے کو صحت عطا فر ما دی۔ جب شہید کر بلاکی چا در کی بیشان ہے تو امام الا نبیاء سلی اللّہ علیہ وسلم کی چا در کی کیا شان ہوگی؟ حضرت سیّدنا صدیق اکبررضی الله عند کی ایک صاحبز ادی تھیں جن کا نام حضرت اساء رضی الله عنہا تھا۔ بیفر ماتی ہیں کہ میرے پاس حضور جانِ کا کنات صلی الله علیہ وسلم کا ایک کرتہ مبارک تھا جو میرے آتا تا تھا کہ ایک الله علیہ وسلم بہنا کرتے تھے۔ مدینہ شریف کا ایک کرتہ مبارک تھا جو میرے آتا تو ہم اس مبارک کرتے کو پائی میں جب بھی کوئی بندہ بیارہ و جاتا وہ ہمارے گھر آجاتا تو ہم اس مبارک کرتے کو پائی میں دھوکر کرتہ نکال لیتے اور وہ پائی بیاروں کو بلاد سے ۔ آپ فرماتی ہیں یستنہ فسی میں دھوکر کرتہ نکال لیتے اور وہ پائی بیاروں کو بلاد سے ۔ آپ فرماتی ہیں یستنہ فسی میں دھوکر کرتہ نکال لیتے اور وہ پائی بیاروں کو شادے دیتا۔

(صحیح مسلم، كتاب اللباس والزيرية ، جلده وم بصفحه 190 بمطبوعه لا بهور)

اس حدیث شریف کے تحت حضرت امام نو وی رحمة الله علیه فرماتے ہیں اس حدیث میں دلیل ہے کہ برزرگوں کے کیڑوں اور نشانات سے برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ (شرح مسلم ،جلد دوم ہمنی 190 ہمطبوع المیز ان لا ہور)

سبب گھرانەنوركا:

حضرت علامه نورالدين عبدالرحمن جامى رحمة الله عليه فرمات بي كه حضرت سيرنا

امام حسین رضی اللہ عنہ کاحسن و جمال کچھاس طرح کا تھا کہ جب آپ اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک ببیثانی اور رخساروں سے انوار نکلتے اور قرب و جوارکوروشن کردیتے۔ (شواہدالہ و قرصفہ 304 مطبوعہ لاہور)

حضرت سیّدنا ابو ہر برہ وضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ سبط رسول حضرت سیّدنا امام حسین رضی اللّٰدعنہ حضور جانِ کا کنات صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے اور حضوران سے شدید محبت فرماتے ہتھے۔

رادی فرماتے ہیں کہ نواسئہ رسول حضرت سیّدنا امام حسین رضی اللّٰدعنہ نے کہا ہیں اپنی امی کے پاس جانا جا ہتا ہوں۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ نے عرض کیا کہ میں صاحبزاد ہے کے ساتھ جاؤں؟حضور جانِ کا کنات صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پس آسان ہے بجلی حجکی جس کی روشنی میں آپ چلے یہاں تک کہ اپنی والدہ سیّدہ زہرارضی اللّٰہ عنہا کے پاس بہنچ گئے۔

(مجمع الزواكد، جلد 9 صفحه 215 ، باب مناقب الحسين بن على مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت، ولاكل الدوق الربيعيم مفحه 505 ، مطبوعه ضياء القرآن ببلى كيشنز لا مهور سيراعلام الدبلاء ، جلد 4 ، صفحه ولاكل الدوق الربيعيم معفحه 505 ، مطبوعه دارالحديث قابره ، متدرك حاكم أو كتاب معرفة الصحاب، رقم الحديث 4782 ، منداحد، رقم الحديث 10669 ، مطبوعه مكتب رحمانيه لا مور، خصائص الكبرى ، جلد دوم، صفحه 170 ، مطبوعه متاز اكيثرى لا مور، ذخائر العقى ، جلد دوم ، صفحه 89 ، مطبوعه ايران ، تبذيب المنبذ يب ، جلد 2 مسفحه 275 ، رقم 1317 ، مطبوعه دارالفكر بيروت)

رات کے اندھیرے میں آسانی بجلی کا چبک چبک کرراستے کوروش کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لئے تھا۔ جس ہستی کے راستے پرروشنیاں بھیرنے کے لئے دست قدرت کا رفر ما ہواس شنراداہ رسول کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

تیری نسل پاک میں ہے بچہ بور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا

### چشمهابل پرا:

حضرت ابوعون رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جب سبط رسول حضرت سیّدنا امام حسین رضی الله عنه مکہ شریف جانے کے لئے مدینه شریف سے نکلے تو آب کا گزر ابن مطبع رضی الله عنه پر ہوا۔ وہ اپنا کنواں کھو در ہے تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا۔

این فداك ابی و امی ۔ میرے مال باپ آپ پر قربان، کہاں تشریف لے جا
رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مکہ شریف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ابن مطبع رضی اللہ عنہ
نے عرض کیا: بے شک میرے مال باپ آپ پر فدا، آپ ہمیں اپن ذات پاک سے نفع
پہنچا ئیں (فرمایا کیا نفع چاہتے ہو؟) تو ابن مطبع رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میرے اس
کنویں کا پانی بہت کم ہے۔ برائے کرم ہمارے لئے برکت کی دعا فرما ئیں۔ حضرت
مام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کنویں کا پانی لاؤ۔ ڈول سے پانی نکال کر آپ کی
خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے منہ لگا کر اس سے پانی بیا اور کلی کی اور کلی والا پانی
کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیر
کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیر
کھی ہوگیا۔

(طبقات الكبرى، جلد 5 مسنحه 74 ، ترجمه عبدالله بن مطبع ، رقم 680 ، مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ) غير مسرم

باغ جنت کے ہیں بہر مدح خوال الملبیت تم کو مردہ نار کا اے دشمنان الملبیت

جي حضور صلى التدعليه وسلم چومين:

حضرت يعلى بن مره رضى الله عنه كابيان هي كدوه حضور جان كائنات صلى الله

علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کی دعوت پر گئے۔گلی میں حضرت سیّدنا اہام حسین رضی اللہ عنہ کسل رہے تھے۔حضور جانِ کا سَات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھ گئے اور این ہاتھ آگے کی طرف بڑھا دیئے۔صاحبز ادے ادھر ادھر بھا گئے لگے۔حضور جانِ کا سَات صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہنساتے رہے حیٰ کہ انہیں پکڑلیا۔ اپنا ایک ہاتھ ان کی مخور کی کے بنچے اور دوسرا ان کے سرکے اوپر کرلیا پھر ان کو چوم کر فر مایا حسین رضی اللہ عنہ بھوٹ کے باور میں حسین رضی اللہ عنہ سے ہول۔ جس نے حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔حسین رضی اللہ عنہ نواسوں میں سے ایک نواسے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔حسین رضی اللہ عنہ نواسوں میں سے ایک نواسے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔حسین رضی اللہ عنہ نواسوں میں سے ایک نواسے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔حسین رضی اللہ عنہ نواسوں میں سے ایک نواسے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔حسین رضی اللہ عنہ نواسوں میں سے ایک نواسے میں

(ترفدی، کتاب المناقب، رقم الحدیث 3784، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت، ابن ماجه، کتاب المناقب، رقم الحدیث، رقم الحدیث 144، مطبوعه فرید بک مثال لا بهور، معتدرک حاکم، کتاب معرفته الصحابه، باب اول، فضائل الب عبیدالله الحسین، رقم الحدیث 1820، مطبوعه شبیر برا درز لا بهور)

مصطفے عزت بڑھانے کے لئے تعظیم دیں ہے بلند اقبال تیرا دودمان اہل ہیت جنتی حسین رضی اللہ عنہ:

حفرت سيدنا جابرض الله عند سے روايت ہے كہ ميں نے حضور جان كائنات صلى الله عليه ولئے منا من ستره ينظر الى رجل من اهل الجنة فالم الله علي ولئے منا من ستره ينظر الى رجل من اهل الجنة فالم الله على ولئے منا من على ولئے اللہ جنت ميں سے كسى كود بكا إلى الحسين بن على ولئے اللہ جنت ميں سے كسى كود بكنا به الله وقوده حسين ابن على رضى الله عنه كود كي الله واكد واكد، جلد 9 من 217 ، تم الحد يد 15110 ،

باب منا قب حسین بن علی مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت)

شبيدر سول صلى الله عليه وسلم:

حفزت لمحمد بن ضحاك رضى الله عنه فرمات بين كه حضرت سيّدنا امام حسين رضى

الله عنه كاجسم مبارك حضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم كيجسم اقدس كے مشابہ تھا۔ (مجمع الزوائد، جلد 9، صفحہ 215، رقم الحدیث 15103، باب مناقب حسین ابن علی، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، مجم كبير، جلد 2، صفحہ 239، رقم الحدیث 2776، مطبوعہ بیروت)

> ان کی یا کی کا خدائے باک کرتا ہے بیاں آئے تظہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت

> > كردن كے ساتھ جيٹ گئے:

حضرت سیّدنا ابوسعیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت سیّدنا امام حسین رضی الله عنه دوڑتے ہوئے آئے ،حضور جانِ کا مُنات صلی الله علیه وسلم نماز ادا فرمارہے تھے۔ آپ آکرحضور جانِ کا مُنات صلی الله علیه وسلم کی گردن کے ساتھ چمٹ گئے ۔ پس آپ صلی الله علیه وسلم ان کے لئے کھڑے ہو گئے اور اپنے ہاتھ مبارک سے آئییں تھام لیا اور حضور جانِ کا مُنات صلی الله علیه وسلم نماز سے رکے رہے یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی الله عنہ لوث گئے۔

(مجمع الزوائد، جلد 9، صفحه 216، رقم الحديث 15107، باب مناقب حسين بن على بمطبوعه دارالكتب العلميه بيروت)

#### سجده لسباكرديا:

حضرت سیّدنا عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جالنِ
کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کونماز پڑھارہے تھے کہ حضرت سیّدنا امام حسین رضی
اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور سجد ہے کی حالت میں حضور جالنِ کا کنات صلی اللہ علیہ
وسلم کی گردن پرسوار ہو گئے تو حضور جالنِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ
سجدہ لمبا کردیا جتی کہ لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ کوئی نیا امررونما ہوگیا ہے۔ جب حضور
جالنِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی تو لوگوں نے بارگاہ نبوی صلی اللہ

علیہ وسلم میں عرض کیا: یارسول اللہ! آپ نے سجدہ بہت اسبا کیا ہے جی کہ ہم نے گمان کیا کہ کوئی نیا امررونما ہو گیا ہے۔

تواس پرحضور جانِ کا نئات صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے شک مجھ پرمیرا بیٹا (حسین ) سوار ہو گیا تھا تو میں نے بیمناسب نہ سمجھا کہ اسے جلدی سے اتار دوں۔ یہاں تک کہ وہ اپنی حاجت و جا ہت اور شوق پورا کر لے۔

(احياءالعلوم، جلد 2 مسفحه 504 مطبوعه بروگريسوبكس لا مور)

اس شہید بلا شاہِ گلگوں قبا بے کس دشت غربت یہ لاکھوں سلام

## الم نشرح كے سينه ير:

حفرت سیّدنا ابو ہر یرہ رضی اللّہ عند فرماتے ہیں میرے ان دونوں کا نوں نے سنا اور ان دونوں آنکھوں نے دیکھا کہ حضور جانِ کا نئات صلی اللّہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حضرت سیّدنا امام حسین رضی اللّہ عنہا کی دونوں ہتھیلیوں کو پکڑا اور حضرت سیّدنا امام حسین رضی اللّہ عنہ کے دونوں قدم حضور جانِ کا نئات صلی اللّہ علیہ وسلم کے قدموں پر تھے اور آپ نے فرمایا: چڑھ آ۔ سیّدنا ابوہریرہ رضی اللّہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللّہ عنہ آگے آئے یہاں ابوہریرہ رضی اللّہ عنہ قرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللّہ عنہ آگے آئے یہاں کے سین منی اللّہ علیہ وسلم کے الم نشرح کے سیدنہ مردکہ دیا۔

پھرحضور جانِ کا مُنات صلی الله علیه وسلم نے فرمایا حسین! اپنا منه کھولو! پھرسرکار صلی الله علیه وسلی الله علیه احبه فانی احبه . اے الله عزوجل! اے محبوب رکھ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فانی احبه . اے الله عزوج کا اسے محبوب رکھ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ (معنف ابن الی شید، جلد 7 مسفحہ 514 ، کتاب الفطائل، باب ماجاء نی الحس والحسین ، مطبوعہ

كمتبدا مداد بيملتان مبل الهدى والرشاد ، جلد 11 م فحد 107 )

شهد خوارِ لعاب زبان نبی عاشی میر عصمت به لاکھوں سلام جاشی میر عصمت به لاکھوں سلام

حضرت محمد بن عبدالرحمان بن الى يكل رضى الله عنه سے روايت ہے كہ ہم حضور جانِ كا منات صلى الله عليه وسلم كے پاس خلوت نتين تھ (بيخى آب كى بارگاہ ميں عليحده بين كا منات على الله عليه وسلم كى باس خلوت نتين رضى الله عنه في حضور جانِ كا منات صلى الله عليه وسلم كى بيت مبارك اور بيث مبارك پراچھلنا كودنا شروع كر ديا۔ اى دوران ميں حضرت امام حسين رضى الله عنه في حضور جانِ كا منات صلى الله عليه وسلم پر اول كر ديا تو ہم لوگ ان كی طرف ليكي تو حضور جانِ كا منات صلى الله عليه وسلم في ول كر ديا تو ہم لوگ ان كی طرف ليكي تو حضور جانِ كا منات صلى الله عليه وسلم في ول كر ديا تو ہم لوگ ان كی طرف ليكي تو حضور جانِ كا منات صلى الله عليه وسلم في بانى منگوايا اور بانى بول پر بہا ان كوچھوڑ دو۔ پھر حضور جانِ كا منات صلى الله عليه وسلم في بانى منگوايا اور بانى بول پر بہا

( ذخائر العقیٰ ، جلد دوم ، صغه 90 ، باب ذکرالحن والحسین ، مطبوعه ایران ، مسند احمد ، رقم الحدیث 19266 ، مسند الکونیین ، مطبوعه لا ، دور ، ببل الهدیٰ والرشاد ، جلد 11 ، صغه 108 ، باب امام حسین کے مناقب ، مطبوعه لا ، دور )

> اے حسین اے مصطفے را راحت جال نور عین راحت جال نور عینم دہ بیا امداد کن

حسين رضى الله عنه محصيه ب

حفرت یعلی بن مره رضی الله عندسے روایت ہے کہ حضور جان کا کنات ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسیس حسیس اللہ من احبا حسینا حسین سبط من الاسباط .

حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔اللہ تعالیٰ اس مخص کومجوب رکھتا ہے جو سین سے محبت رکھے۔حسین اولا دمیں سے ایک فرزندار جمند ہے۔

(سنن ترندى، رقم الحديث 3784، باب مناقب الحن والحسين مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت بسنن ابن ماجه، كماب السنه، باب فضل ألحن والحسين بمطبوعه لا بهور ،مصنف ابن ابي شيبه، كتاب الفصائل، جلد7، صفحه 515 مشكوة ، كتاب الفتن ، رقم الحديث 6150 مطبوعه معر، مند احمه، رقم الحديث 17704 بمطبوعه لأبهور سبل الهدى والرشاد ، جلد 11 بصفحه 107 بمطبوعه لا بهور ، سيراعلام النبلاء، جلد 4، صفحه 350 ، رقم 270 ، مطبوعه دارالحديث قاهره ، تهذيب التهذيب ، جلد 2، صفحہ 318، رقم 1391، مطبوعہ دارالفكر بيروت، الصواعق الحرقہ، صفحہ 272، مطبوعہ توريد رضوبه پباشنگ ممپنی لا مور، ذخائر العقی ،جلد 2 ،صفحه 93 ،مطبوعه ایران )

مندرجه بالاحديث بإك مين حضور جان كائنات صلى الله عليه وسلم نے اينے بیارے نواسے حضرت سیّدنا امام حسین رضی اللّٰدعنہ کے ساتھ کمال محبت والفت کا اظہار فرمایا ہے۔اس طرح کا انداز عرب شریف میں مدتوں سے جلا آتا ہے۔ بلغائے عرب جب سے اتحاد والفت اور قرب ومحبت کا شدت سے اظہار کرنا جا ہیں تو كہتے بي فلان منا ونحن منه كه فلال جم سے ہے اور جم اس سے بيں۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا سرکارِ دو جہاں ہیں نانا حسین کا فرش زمیں سے عرش تک شہرہ حسین کا بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا

مسين رضي الله عنه كے قدموں كى ملى:

غیرمقلدین کی قدآ ورشخصیت مولوی عبدالجید سومدروی لکھتے ہیں کہ ایک دن حضور جان کا منات صلی الله علیه وسلم مدینه شریف کی کسی گلی سے گزرر ہے ہتھے، وہاں چند جھوٹے چھوٹے بیچ کھیل کو دمیں مصروف تھے۔ آپ نے ایک لڑ کے کو گو دمیں اٹھا لیااوراس کی بیشانی کو بوسه دیا۔ایک صحابی رضی اللہ عنه پاس ہی کھڑے ہے۔انہوں نے بوجھاحضور ملی اللہ علیہ وسلم! یکس کالڑکا ہے؟ جس سے آب اس قدر محبت کرتے

ہیں۔آپ نے فرمایا: بیلز کا ایک دن میرے حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھیل رہاتھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں کی خاک اٹھا کر اس نے اپنی آنکھوں سے ملی۔ پس اس دن سے میں بھی اسے محبت کی نگاہ سے دیکھنے لگا ہوں کیونکہ جو حسین ہے محبت کرتا ہے وہ مجھے بھی پیارا ہے۔

(رہبرکال سفیہ 75،74، مطبوعہ سلم پہلی کیشنز سوہ رہ کو جرانوالہ، تیر ہوال ایڈیش، جولائی 2001ء) در درج نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت بیہ لاکھول سلام

سنمس وقمر كابيثا:

حضرت سندناا مام حسین رضی الله عنداین منظوم کلام میں فرماتے ہیں:

خیس و الله مسن السحل ابسی

شم امسی فسانسا بین السحی تین

ساری مخلوق سے بہترین الله تعالیٰ کے نزدیک میرا باپ اور میری مال ہے اور
میں دو بہترین ہستیوں کا بیٹا ہوں۔

میں دو بہترین ہستیوں کا بیٹا ہوں۔

من لده جدد کجدی فی الودیی و کشید خسی فی الودی و کشید خسی فسانساب القسمرین و کشید خسی فسانساب القسمرین تمام زمانوں میں ساری مخلوق میں میرے نانا جان جیما کی کا نانا ہے؟ اور میرے نیخ وبزرگ جیا میں قرکا بیٹا ہوں۔
فساط مة السز هسراء امسی و ابسی فساط مة السز هسراء امسی و ابسی قساط ما السک فسر ببدرو حنین فلام السک فسر ببدرو حنین فاطمة الز براءمیری مال ہے اور میرابا پابدرونین میں کفروظم کی کمرتو و کراس کوتیاه و بریا و کرنے والا ہے۔ (نورالا بسار، جلداول صفحہ 451 بمطوعہ فیمل آباد)

#### وين بناه است حسين رضي الله عنه:

عطائے رسول ہندالولی غریب نوازخواجہ عین الدین چشتی رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے

شاه است حسین ، بادشاه است حسین وین است حسین ، دین پناه است حسین سر داد نه داد دست در دست بزید حقا كم بنائے لا اللہ است حسين

حسین شاہ ہیں،حسین بادشاہ ہیں،حسین رین بھی ہیں آور دین کی پناہ بھی ہیں۔ آپ نے اپناسروے دیالین اپناہاتھ بزید کے ہاتھ میں نہ دیا۔ سے تو بیہ ہے کہ سین بنائے لا اللہ ہیں بعنی اور لا اللہ کی بنیا دوں کو مشخکم کرنے والے ہیں۔

## مسين رضى الله عنه أورقر آن:

ایک امریکن یا دری گولڑہ شریف آیا اور مجلس میں داخل ہوتے ہی سوال پیش کیا كمسلمانون كادعوى ہے كەقران مجيد ميں ہر چيز كا ذكرموجود ہے حالانكہ حضرت امام حسین رضی الله عنه جن کی زندگی میں جھے برس تک قرآن مجید نازل ہوتا رہاان کا نام قرآن مجید میں موجود نہیں۔حضرت امام حسین رضی اللّٰدعنہ نے اسلام کے لئے بوی قربانی دی ہے۔ایسے خادم اسلام کا ذکرتو قرآن مجید میں ضرور ہونا جا ہے تھا۔

حضرت تا جدار گولڑہ پیرم ہر علی شاہ صاحب رحمة الله علیہ نے یا دری سے دریا فت فرمایا که بادری صاحب! کیا آپ نے قرآن مجید پڑھاہے؟ کہنے لگامیں نے قرآن مجید براها ہے اور اس وفت بھی میرے پاس ہے۔ فرمائیے کہاں سے براهوں۔ آپ نے فرمایا: سبحان اللہ! بیا دری صاحب کو بھی قرآن دانی کا دعویٰ ہے۔ بیہاں عمر گزری

ہے اس دشت کی سیاحی میں مگر اس کے دعوے کی مجال نہیں۔ پھر نیا دری صاحب سے مخاطب ہوکر فرمایا اچھایا دری صاحب! قرآن پڑھئے کہیں سے پڑھئے۔وہ مؤدب ہو كربينه كيااور عربي لهج مين تتل سے يرصف لگا:

آعُـوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيِّم، بِسُمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ . غُوتِ ز ماں، پیرستیدمہرعلی شاہ صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ نے اشار ہے سے روک کر فر مایا کہ بس اعوذ توقرآن مجيدكا حصرتيس بسسم الله الرّحمن الوّحيم قرآن مجيدكي آيت بهاور بقاعده ابجدال كعدد 786 بين اب ذرا لكهية:

> امام حسین،عدد ہیں210 سن پیدائش....4 ہجری سنشهادت..... 16 جمری كرب وبلا..... 261 امام حسن ..... 200 ىن شہادت .....50 ميزان.....786

حضرت تاجدار گولزه رحمة الله عليه في فرمايا بإدري صاحب! قرآن مجيد كي جو مبلی آیت آب نے پڑھی اس میں ہی حضرت سیدنا امام مسین رضی اللہ عند کا نام من بیدائش، سنشہادت، مقام شہادت اور ان کے برادر مکرم حضرت سیّد تا امام حسن رضی الله عنه كانام اورس شهادت اور دونول بهائيول كانتز كره موجود ہے۔

(مېرمنير،صفحه 426 مطبوعه کولزه شريف بن اشاعت 1991ء)

# ا پُو دُن ہری<u>ٺ مخارط فوعلی سے ب</u>الوی غفرانہ کی چند دیگر تصانیف



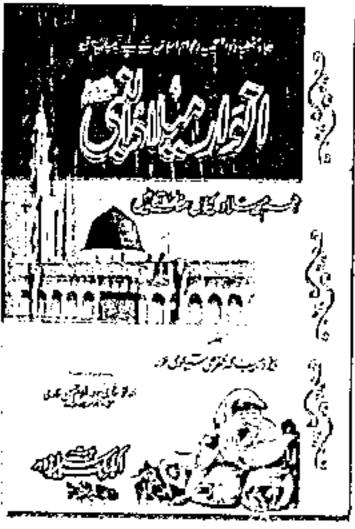

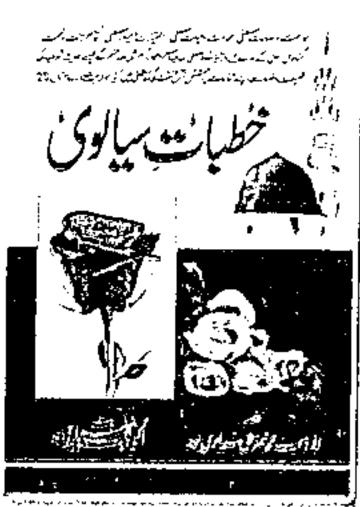













زين بين من الردوبازار لأكوله Ph:37352022

## ا پُو دُن مِرِبِ فِي عَلَا مِن عَلَا مِن اللهِ عَلَا مِن عَلَاد مَا مِن اللهِ وَمَا مِن اللهِ وَمُن مِن اللهِ وَمَا مِن اللهِ وَمَا مِن اللهِ وَمُن مِن اللهِ وَمِن مِن اللهِ وَمِ



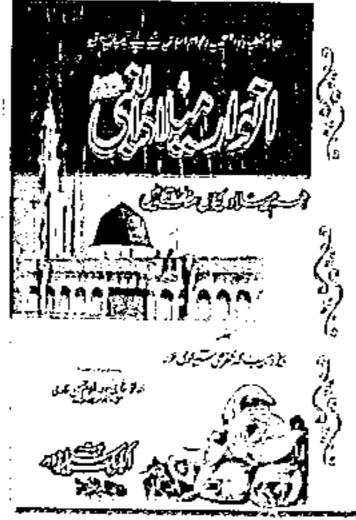

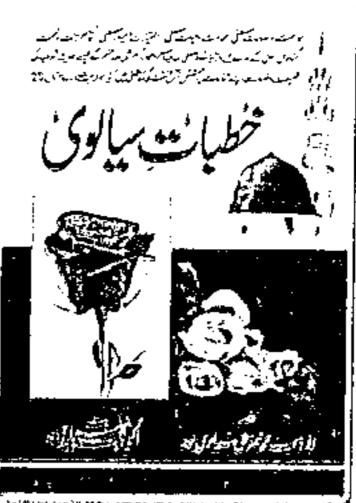













زين بيني منظر ٢٠ أردوبازار لأ**بول** 

Ph:37352022

